









خداوه وفت خدالےئے نه لائے کہ سوگوار ہو تو عول کی نید کھیے جی کام المولاد المعالمة المواجعة المو بچوم یاں سے بے تاج ہو کے رہ جائے ونور درد سے سیماب ہو کے رہ جائے ترا شاِب فقط خواب ہو کے رہ جائے غرور حسن سرایا نیاز ہو تیرا طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترہے تری نگاہ کسی غم سگسار کو ترہے رسیدہ تمنا بہار کو ترہے کوئی جبیں نہ ترے سنگ آستاں یہ جھکے کہ جنس عجز و عقیدت سے تجھ کو شاد کرے فریب وعدہ فردا بی<sub>ہ</sub> اعتاد کرے خدا وہ وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آئے وہ دل کہ تیرے کیے بے قرار اب بھی ہے وہ آگھ جس کو ترا انتظار اب بھی ہے

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM





میری خاموشیوں میں کرزاں ہے میرے نالوں کی گم شدہ آواز

ہو چکا عشق، اب ہوش ہی سہی کیا کریں فرض ہے ادائے نماز

ؤ ہے اور ایک تغافل پیم میں ہوں اور انتظار ہے انداز

### W/W/N/.PAKSOCIETY.COM



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety







تغافل کے ہنموش میں سو ميرى وفائين پھر بھی اے میرے معصوم قاتل پیار کرتی کہیں میری دعائیں



پھول لاکھوں برس نہیں رہتے وہ گھڑی اور ہے بہار شاب شاب کہ کھے دل کی سن سنا لیں ہم کہ محبت کے گیت گا لیں ہم

میری تنہائیوں پہ شام رہے؟ حسرت دید نا تمام رہے؟ دل میں بے تاب ہے صدائے حیات آگھ گوہر شار کرتی ہے

# W/W/PAKSOCIETY.COM





عارهٔ انتظار کون کرے نیری نفرت بھی استوار نہیں

# \m\\m\.PAKSOCIETY.COM



شاید مری الفت کو بہت باد کرو گی اپنے دل معصوم کو ناشاد کرو گی آپ اپنے اور گا مول کا شک بہانے آپ کی مری گور پیانے نو خیز بہاروں کے حسیس کھول چڑھانے

شاید مری تربت کو بھی ٹھکرا کے چلو گ شاید مری ہے سود وفاؤں پیہ ہنسو گ اس وضع کرم کا بھی شہبیں پاس نہ ہو گا لیکن دل ناکام کو احساس نہ ہو گا

#### \\/\\/\/\PAKSOCIETY.COM





بذخال ہے! بیثانی، حسیس ين إك بار جر وكلينون عن فرق مو عادَن! امرى المراق المر بيشه كي سيد الله والمراق الموظ مو جاول ضائے حسن سے ظلمات دنیا میں نہ پھر آؤل گزشتہ حسرتوں کے داغ میرے دل سے دعل جائیں میں آنے والے غم کی فکر سے آزاد ہو جاؤں ماضی و مستقبل سراسر محو هو جا نین مجھے وہ اک نظر، اک جاورانی سی نظر دے دے (يرۇننگ)

مری جاں اب بھی اپناحسن واپس پھیر دے جھ کو

ی حال اب بھی اینا حسن واپس پھیر دے مجھ می تک دل میں تیرے عشق کی قندیل روش زے چلووں سے میں زندی علت بداس مری موج ال کا کاف میں تھے کو یاد کرتی مر اک باز اور می اور میداد کی می ہر اک ہے رنگ ساعت منظر ہے تیری آمد کی نظامیں بھیے رہی ہیں راستہ زرکار ہے اب بھی مگر جان حزیں صدمے سے گی ہخرش کب تک؟ تری ہے مہریوں یر جان دے گی آخرش کب تک؟ تری آواز میں سوئی ہوئی شیرییناں آخر مرے دل کی فسردہ خلوتوں میں جا نہ یا تیں گی یہ اشکوں کی فراوانی ہے دھند لائی ہوئی سیکھیں تری رعنائیوں کی حمکنت کو بھول جائیں گی یکاریں کے تخصے تو اب کوئی لذت نہ یا کیں گے گلو میں تیری الفت کے ترانے سوکھ جائیں گے مبادا یاد مائے عہد ماضی محو ہو حائیں یہ باربینہ نسانے موج ہائے غم میں کھو جائیں م ے دل کی تہوں ہے تیری صورت دھل کے بہ جائے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/



بعدازونت كالمائي والمرافق مشاق کی خاموش تمناوں کیک بیک ماکل گفتار نه کر حسن کو مستور ہی رہنے دیتے یت دل کو گنهگار نه کر دینا \*\*\*

زندگی • Z. درختول ہوئی حاندنى آواز نگاهو<u>ل</u> خموش تارول آرزوء \*\*\*

# W/W/PAKSOCIETY.COM

وہ عبد عم کی گاہشائے ہے حاصل کو کیا سمجھے جمد ان کی مختفر روداہ بھی صبر آزما سمجھ يهال والملك، وإن يرجمي المالي حاج كيون ب فريب آرزو کي حکن اواري نکان جا آ ہم اینے دل کی دھومکن کو تری آواز یا سمجھ تمہاری ہر نظر سے مسلک ہے رشتہ ہستی مگر بیہ دور کی باتیں کوئی نادان کیا سمجھے نه يوچھوعهدالفت کی ،بس اک خواب پریشاں تھا نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کا مدعا سمجھے \*\*\*

نسردگ ہے کہ جاں تک اترتی جاتی ہے فریب زیست سے قدرت کا مدعا <sup>معلوم</sup> یہ ہوش ہے کہ جوانی گزرتی جاتی ہے

و روزتم خہیں ہوتیں خال الم المراقعة الم طویل راتیں بھی تک طویل ہیں پیاری ستکھیں تری دید کو ترستی ہیں بہار حسن یہ یابندی جفا کب آزمائش صبر گریز یا کب تک؟ فشم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں غلط نھا دعویٰ صبر و تھکیب، آ جاؤ قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں میں \*\*\*

نتر بجوم کہیں جاند کی کے واس میں جو شق ہے اک ول سے سے قرار ابھ چىك رى كې جاندى تارىخى روال ہو برگ کل زے جیے سا ضائے دمہ میں دمکتا ہے رنگ پیرائن ادائے عجز سے آلچل اڑا رہی ہے تشیم دراز قد کی لیک سے گداز پیدا ہے ادائے ناز سے رنگ نیاز پیدا ہے اداس أتكهول مين خاموش التجائيس بي ول حزیں میں کئی جاں بلب وعاتیں ہیں نجوم کہیں جاندنی کے دامن میں مسسمسی کا حسن ہے مصروف انتظار ابھی کہیں خیال کے آباد کردہ گلشن میں ہے ایک گل کہ ہے ناواقف بہار ابھی \*\*\*

حسن اورمو مارے گلتال میں سب سے اچھا ہو نروی نور ہو جس کے نصابے رکیل میر خزال کے جمہوت کو تھے تا اور کے دیکی ہو وه ایک مجول ما احت ہزار پھولوں سے آباد باغ ہستی ہے اجل کی آنکھ فظ ایک کو ترسی ہے کئی دلوں کی امیدوں کا جو سہارا ہو فضائے دہر کی آلودگی سے بالا ہو جہاں میں آ کے ابھی جس نے پچھے نہ دیکھا ہو نه قحط عیش و مسرت، نه غم کی ارزانی کنار رحمت حق میں اسے سلاتی ہے سکوت شب میں فرشتوں کی مرثیہ خوانی طواف کرنے کو صبح بہار آتی ہے صباحیڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے \*\*\*

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/



فسرده رخ، کیوں پر اک نیاز آمیز خاموشی تنبیم مضحل تھا، مرمرین ہاتھوں میں لرزش تھی وہ کیسی ہے کسی تھی تیری پر جمکسیں نگاہوں میں وہ کیا دکھ تھا تری سہی ہوئی خاموش آہوں میں وہ کیا دکھ تھا تری سہی ہوئی خاموش آہوں میں

دیر کے بنگاہے ن رکھ آتش پیکار سيينه اينا ساقیا رنج نہ کر جاگ اٹھے گی محفل اور کچھ در اٹھا رکھتے ہیں بینا اپنا

بیش قیمت بیں سے غم ہائے محبت، مت بھول بیش قیمت بیں سے غم ہائے محبت، مت بھول ظلمت میاس کو مت سونپ خزینہ اپنا



آج کی رات زندگ 🐉! ممکن آج کی غم کی حکایتیں مت پوچھ \*\*\*



# \M\\M\.PAKSOCIETY.COM

ابك ربكورم کی دید میں لاکھوں مسرتیں یہاں الأسلام المراد ا وقار، جن کی رفافت کو شوخیاں ادائے لغزش یا پر قیامتیں قربال بیاض رخ په سحر کی صباحتیں قربال سیاه زلفوں میں وارفتہ تکہتوں کا ہجوم طویل راستوں کی خوابیدہ راحتوں کا ہجوم وہ آگھ جس کے بناؤیہ خالق الزائے زبان شعر کو تعریف کرتے شرم آئے وہ ہونٹ، قیض ہے جن کے بہار لالہ فروش بهشت و کوژ و تسنیم و سلسبیل گداذ جسم، قباجس یہ سج کے ناز کرے دراز قد جسے سرو سہی نماز کر۔ غرض وه حسن جو مختاج وصف و نام خہیں وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام خہیں







وہ ناصبور نگاہیں، وہ منتظر راہیں وہ پاس ضبط سے دل میں دبی ہوئی ہمیں وہ انتظار کی راتیں، طویل تیرہ و تار وہ نیم خواب شبتاں، وہ مخملیں بانہیں وہ نیم خواب شبتاں، وہ مخملیں بانہیں

مچل رہا ہے رگ زندگی میں خون بہار الجھ رہے ہیں پرانے عموں سے روح کے تار چلو کہ چل کے تار چلو کہ چل کے جراعاں کریں دیار حبیب ہیں اگلی محبوں کے مزار ہیں اگلی محبوں کے مزار محبیں جو فنا ہو گئی ہیں میرے ندیم!





مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ ما نگ مجھے پہلی می محت مری محبوب ندما نگ یں کئے سمجھا تھا کہ تو ہے تو در کشاں ہے جیات يرى موريد المارين بهارون و تات تو جو مل جائے تو تقدیر گوں میں ہو جائے یوں نہ تھا، میں نے فقط حایا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیوں کے تاریک بہیانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے جا بجا بكتے ہوئے كوچہ و بإزار ميں جسم خاک میں تنصر ہے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا <del>سیجئے</del> اب بھی وکش ہے تراحس، مگر کیا سیجئے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مچھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ

\n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/



دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا ہجھ سے بھی دلفریب ہیں غم روزگار کے مجھ کے مسکرا تو دیئے تھے وہ آج فیض مت یوجھ ولولے دل ناکردہ کار کے



## \\/\\/\PAKSOCIETY.COM



ہم نے مانا جنگ کڑی ہے گا سر پھوٹیس گے، خون بہے گا خون میں غم بھی بہ جائیں گے ہم نہ رہیں، غم بھی نہ رہے گا



نگاہ شوق سر برم بے حجاب نہ ہو وہ بے خبر ہی سہی، اتنے بے خبر بھی نہیں

یہ عہد ترک محبت ہے، کس کیے ہخر سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں

رقب ہے! وایت بی ای صن ک یادی نے ای ول کو ایری خانہ بنا رکھا تھ ين كل الفت على بجلا و في على ونيا بم آشا ہیں رے قدموں سے وہ رہیں جن یہ اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے جن کی ان ہیکھوں نے بے سود عبادت کی ہے

تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی اسر دہ مہک باق ہے تھے سے مہتاب کا نور تھے مہتاب کا نور جس میں بیت ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے جس میں بیت ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے

تونے رکیکھی ہے وہ پیٹانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر ہاکھیں میں اسلام الکھیں میں اسلام ہاکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے

ا الفت کے الحال کو الفات کے الفت کے الفت کے الفت کے الفت کے الفاق کو الفاق کے الفاق کے الفاق کے الفاق کے الفاق کے الفاق کے الفاق کی الفاق کے الفاق کی الفاق کے الفاق کی الفاق کی الفاق کی الفاق کی ساتھ کی سا

جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بیکس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں ناتوانوں کے نوالوں پہ جھیٹتے ہیں عقاب بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں

جب مجھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت شاہراہوں پہ غریوں کا لہو بہتا ہے آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے

# W/W/W/PAKSOCIETY.COM

اجنبی خاک نے دھند لا دیئے قدموں کے سراغ گل کرو شمعیں، بڑھا دو ہے و مینا و ایاغ اینے ہے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو اب بہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا \*\*\*



آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بیچا کے دیکھے لیا فظریں بیچا کے دیکھے لیا فیض محکیل غم سکی فیض محکیل غم بھی ہو نہ سکی عشق کو آزما کے دیکھے لیا



کیا جانے کس کو کس سے ہے اب داد کی طلب وہ غم جو میرے دل میں ہے تیری نظر میں ہے \*\*\*



چن*رروزاورم ی ج*ان! CADEFLIBA چند روز اور مری جان! نظر چند ای روز ظلم کی چھاؤں میں دہم لینے یہ مجبور اور پھر در المالية مراث عراث عراث م جم بر تبدی جناب ایک ایک ایک فكر محبول ب گفتار ير تعزيرين مين ا بی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں کیکن اب ظلم کی معیاد کے دن تھوڑے ہیں اک ذرا صبر، کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں عرصه ادہر کی حجاسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے یہ یونہی تو نہیں رہنا ہے اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرانبار ستم آج سہنا ہے، ہمیشہ نو نہیں سہنا ہے یہ ترے حسن سے کیٹی ہوئی آلام کی گرد ایی دو روزه جوانی کی شکستوں کا شار جاندنی راتوں کا بے کار دہکتا ہوا درد

M/M/M/PAKSOCIETY.COM

دل کی ہے سود ترئے، جسم کی مایوں پکار چند روز اور مری جان! فقط چند ہی روز



## W/W/M/PAKSOCIETY.COM

م گ سوز محیت ُ سوز محبت منائيں ہم ﴿ آؤ کے حسن اہ کے دل کو جلا کیں ہ مول أيراق قامي و محارسات لے نامی کی تیرا کہا مان جائیں پھر اوٹ لے کے دامن اہر بہار کی دل کو منائیں ہم مجھی آنسو بہائیں ہم سلجھا ئیں ہے دلی سے بیہ الجھے ہوئے سوال واں جائیں یا نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم پھرل دل کو ماس ضبط کی تلقین کر تھیں اور امتحان ضبط ہے پھر جی جرائیں ہم آؤ کہ آج ختم ہوئی داستان عشق اب ختم ماثقی کے نسانے سنائیں ہم

## W/W/W/PAKSOCIETY.COM

غلاظت میں گھر، ناليون جو بگڑیں تو اک ہے لڑا **ذرا ایک روٹی کا نکٹرا دکھا د** ہر ایک کی تھوکریں کھانے والے یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے

یہ حیابیں تو دنیا کو اپنا بنا لیس

میہ آقاؤں کی مڈیاں تک چبا لیس

کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے

### W/W/M.PAKSOCIETY.COM





بول کہ کیج زندہ ہے اب تک بول، جو کیچھ کہنا ہے کہہ لے!



وہ رنگ ہے امسال گلستاں کی فضا کا اوجھل ہوئی دیوار قفس حد نظر سے

ساغر تو کھکتے ہیں شراب آئے نہ آئے بادل تو گرجتے ہیں گھٹا برسے نہ برسے

یا پوش کی کیا فکر ہے، دستار سنجالو پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے





اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما اور پھر سے اینے دلیس کی راہیں اداس ہیں

چند اک کو اید ہے کوئی اس کی ادائے خاص دو اک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت شناس ہیں

اس گیت کے تمام محاس ہیں لازوال اس کا ونور، اس کا خروش، اس کا سوز و ساز

### \\/\\/\/\PAKSOCIETY.COM

اس کی لیک سے باد ننا کا جگر گداز E 72 All Mights residings 

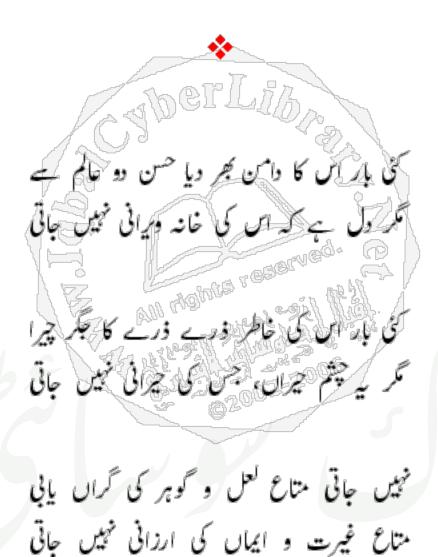

مری حیثم تن آساں کو بصیرت مل سنگی جب سے بہت جانی ہوئی صورت بھی پیچانی نہیں جاتی

سر خسرو سے ناز کجگلا ہی جیمن بھی جاتا ہے کلاہ خسر وی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی

بجر دیوانگی واں اور حیارہ ہی کہو کیا ہے؟ جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی



ان کا آپل ہے، کہ رضار، کہ پیرائن ہے

پھے تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگیں
جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں

مٹماتا ہے وہ آورزہ ابھی تک کہ نہیں

آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہو گ وہی خوابیدہ سی آنگھیں، وہی کاجل کی لکیر رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر

اپنے افکار کی، اشعار کی دنیا ہے کہی جان مضموں ہے کہی، شاہد معتل ہے کہی

### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/

آج تک رخ وسید صداوں کے سائے کے تلے

اور و حوا کی اولان سے الیا آزری ہے؟

موت اور دیست کی روزانہ صف آرائی دیں

ہم یہ لیا گردگے گی، احداث کی احداث ہے؟

ہم یہ لیا گردگے گی، احداث کی حیث جوالی کا دان ہے؟

میں میں ایک ان میں نقط بھوک اگا کرتی ہے ان میں نقط بھوک اگا کرتی ہے

یہ ہر اک سمت پر اسرار کڑی دیواریں جل بچھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ یہ ہر اک گام پہ ان خوالوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ

یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضموں ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے ہم بخت دلآور خطوط ہائے اس جسم کے ہم بخت دلآور خطوط ہوں گے ہوں گے ہوں گے

اینا موضوع سخن ان کے سوا اور تہیں ۱۸/۱۸/۱۹/PAKSOCIETY.COM

طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور انہیں berliba TO THE WASHINGTON AM MONTES PESSIVED 62002-2006 62002-2006

کے ایواں میں لیے گل شدہ شمعول کی الناس مال تفور کی طر وہی ہے سود تبحس، وہی ہے کار سوال مضحل ساعت امروز کی ہے رنگی ہے ماد ماضی سے عمیں، دہشت فردا سے نڈھال

تشنہ افکار جو تسکین نہیں پاتے ہیں سوختہ اشک جو آتھوں میں نہیں آتے ہیں اگر اورد کہ جو گیت میں ڈھلتا ہی نہیں ول کے تاریک شگانوں سے لکلتا ہی نہیں اور اک البحی ہوئی موہوم سی درماں کی تلاش دشت و زنداں کی ہوش، جاک گریباں کی تلاش دشت و زنداں کی ہوش، جاک گریباں کی تلاش

\*\*\*





ٹیکنے گلی ان نگاہوں سے مستی
نگاہیں چرانے کے دن آ رہے ہیں
صبا پھر ہمیں پوچھتی پھر رہی ہے
چہن کو سجانے کے دن آ رہے ہیں

چلو فیض پھر سے کہیں دل لگائیں







A SOUTH OF STATE OF S ا یک زماند ہوا جیب فالب نے لکھا تھا کہ جو آ ٹکھ قطر کے بیں وجلے نہیں و کیے سکتی ديده بينانهيں بيول كالھيل ہے۔ اگر غالب ہمار کے ہمعصر ہوتے تو غالباً كوئى نہكوئى نا قد ضرور یکار انتقا کہ خالب کے بچوں کے ملیل کی قوامین کی ہے عیابیہ کہ خالب ا دب میں یرو پیکنٹر کے لیے مان معلوم ہوتے ہیں۔ شاعری آنکے کونطرے میں وجلہ د يھنے كى تلقين كرنا صر تركيرو يكنار سے ان كا تھاوتو تھن سن سے غرض ہے اور حسن اگر قطرے میں دکھائی دے جائے تو وہ قطرہ د جلہ کا ہویا گلی کی بدرو کا ، شاعر کو اس ہے کیاسروکار، بید وجلہ دیکھنا دکھانا تھیم،فلسفی یا سیاست دان کا کام ہوگا شاعر کا

ابترائير

کام ہیں ہے۔ ً اگران حضرات کا کہنا تھیجے ہوتا تو آبر وئے شیوہُ اہل ہنر رہتی یا جاتی ، اہل ہنر کا کام یقیناً بہت مہل ہو جا تالیکن خوش قشمتی یا بدقشمتی ہے نن بخن (یا کوئی او رفن ) بچوں كالهيل جيں ہے۔اس كے كينو غالب كا ديد أبينا بھى كافى نہيں ،اس كيے كافى نہيں کہ شاعر بیاادیب کوقطرے میں وجلہ دیکھنا ہی نہیں دکھانا بھی ہوتا ہے۔مزید برآں اگر غالب کے دجلہ سے زندگی اورمو جودات کا نظام مرادلیا جائے تو ا دیب خود بھی اسی دجلہ کا ایک قطرہ ہے۔اس کے معنی سے ہیں کہ دوسرے ان گنت قطروں سے مل کر اس دریا ہے رخ ،اس کے بہاؤ ،اس کی ہیبت اوراس کی منزل کے تغین کی ذمہ داری بھی ادبیب کے سرآن پڑتی ہے۔ یوں کہیے کہ شاعر کا کام محض مشاہدہ ہی نہیں ،مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے۔ گر دو

پیش کے مضطرب قطروں میں زندگی ہے دجلہ کا مشاہدہ اس کی بینا کی پر ہے۔اہے

# **\^\^\^\PAKSOCIETY.COM**

دوسروں کو دکھانا اس کی فنی دسترس ریر ،اس کے بہاؤمیں داخل انداز ہونا اس کے شوق کی صلابت او راہو کی حرارت پر \_ اوربية نينون كالمسكسل كاوش اورجدو جهدجا بيني نظام زندگی سی حور کا شراہوا، سنگ بستہ مقید یانی نہیں ہے جے تماشائی کی ا بیک غلط انداز نگاه ایماطهٔ کر سکے رور وراز اوجھل دشوار گزار بیماژیوں میں برفیس تِی بیں، چشم کے بیتے ہیں، مذک مالے کے پیٹر وں کوچیا کر، چٹا نون کوکا کے کرآپی میں ہم کنا رہوتے ہیں اور پھر یہ پانی کٹا بڑھتا ہوا دیوں ،جنگلوں اور میدا نوں میں سملتا اور پھیلنا جاتا ہے کہ جس ویدہ بینا نے اتنا کی تاریخ میں زندگی کے بینغوش ومراحل نہیں دیکھے اس نے وجلہ کا کیا دیکھا ہے۔ پھر شاعر کی نگاہ ان کا گزشتہ اور حالیہ مقامات تک پہنچے بھی گئی، کیکن ان کی منظر کشی میں نطلق واب نے یاوری نہ کی یا آگلی منزل تک پہنچنے کے کیے جسم و جاں جہدوطلب پر راضی نہ ہوئے تو بھی شاعر اپنے فن سے بوری طرح سرخرو مہیں ہے۔ غالبًا اس طويل وعريض استعارے كوروزمرہ الفاظ ميں بيان كرنا غير ضروري ہے۔ مجھے کہنا صرف بینھا کہ حیات انسانی کی اجتماعی جدوجہد کاا دراک، اور اس جدوجہد میں حسب نو فیق شرکت ، زندگی کا تقاضا ہی نہیں فن کا بھی تقاضا ہے۔ فن اسی زندگی کا ایک جز واو رفنی جد وجهد اسی جد وجهد کا ایک پیهلو ہے۔ بیانقاضا ہمیشہ قائم رہتا ہے اس کیے طالب فن کے مجاہدے کا کوئی نروان نہیں۔اس کا فن ا یک دائمی کوشش ہےاور مستقل کاوش۔ اس کوشش میں کامرانی یا نا کامی تو اپنی اپنی تو فیق و استطاعت پر ہے۔لیکن کوشش میں مصروف رہنا بہر طور ممکن بھی ہےاور لازم بھی۔ یہ چندصفحات بھی اس نوع کی ایک کوشش ہیں۔ممکن ہے کہن کی عظیم ذمہ دار بوں سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کے مظاہرے میں بھی نمائش یا تعلیٰ اور خود /\/.PAKSOCIETY.COM



# \m/\m/\m/.PAKSOCIETY.COM



اے دل ہے تا ہے تھیر! ہے کے آمندتی ہی چلی آتی ہے شک کی رگ رگ سے لہو پھوٹ وہا ہو جیسے الماري مي الماريدان الماري یمی تاری تو ہے فازہ رخہ صبح ہونے ہی کو ہے اے دل بیتاب تھہر ابھی رنجیر چھنکتی ہے پس بردہ ساز مطلق الحکم ہے شیرازہ اسباب ابھی ساغر ناب میں آنسو بھی ڈھلک جاتے ہیں لغرش یا میں ہے یابندی آداب ابھی اینے دایونوں کو دیوانہ نو بن لینے دو اینے میخانوں کو میخانہ تو بن لینے دو جلد ہیہ سطوت اسباب بھی اٹھ جائے گ یہ گرانباریء آواب بھی اٹھ جائے گی خواہ رنجیر حچنکتی ہی، حچنکتی ہی رہے \*\*\*

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

المان المان

نگاہ و دل کو قرار کیسا، نشاط وغم میں کمی کہاں کی وہ جب ملے ہیں آوان سے ہربار کی ہےالفت نےسرے سے

بہت گراں ہے یہ عیش تنہا، کہیں سبک تر، کہیں گوارا وہ دردینہاں کہساری دنیار فیق بھی جس سے واسطے سے

شہیں کہورند و محتسب میں ہے آج شب کون فرق ایسا یہ کے بیٹے ہیں میکدے میں وہ اٹھ کے آئے ہیں میکدے سے

vvv

الصليديك اتنے گھاؤ ہیں کہ جس سمت نظر جاتی ہے جا بجا نور سے اک جال سا بن رکھا ہے دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے تیرا سرماییه، تری اس بهی باتھ تو ہیں اور کیچھ بھی تو نہیں یاس، یہی ہاتھ تو ہیں تجھ کو منظور نہیں غلبہء ظلمت، کیکن تجھ کو منظور ہے ہیہ ہاتھ تلم ہو جائیں اور مشرق کی سمیں گہ میں دھڑکتا ہوا دن رات کی کہنی میت کے تلے دب جائے! \*\*\*

کر بخصے ان کا بقین ہور ہے ہیں ہے ہے دوست

المری اس کے اس کا بقین ہور کے ہیں کہ بڑے ول کی تھان کی اور اس کے میں کا بھی کہ میں کہ بڑے اور دوائی کے دوائی کے دوائی کو شفا ہو جائے گر بھی اس کا بقین ہور ہے ہیں ہے تذکیل کے دائی کو شفا ہو جائے گر بھی اس کا بقین ہور ہے ہیں ہرے دوست

روز و شب، شام و سحر میں کجھے بہلاتا رہوں میں مجھے گیت سناتا رہوں ملکے، شیریں انجھے گیت سناتا رہوں کے گیت اندوں کے گیت کھی حسن و محبت کی حکایات کہوں کھیے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پکھل جاتے ہیں گیسے اک چیرے کے شہرے ہوئے مانوں نقوش کیسے اک چیرے کے شہرے ہوئے مانوں نقوش دیکھتے کیلے ایک چیرے کے شہرے ہوئے مانوں نقوش دیکھتے کیلے کیلے ایک چیرے کے شہرے ہوئے مانوں نقوش دیکھتے کیلے کہا ہے جبار ہاتے ہیں دیکھتے کیلے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہیں دیکھتے کیلے کہا ہے کہا ہ

# W/W/W/PAKSOCIETY.COM

طرح عارض محبوب کا شفاف بلور بیک بادہ اہر سے دمک جاتا ہے لچیں کے لیے جاتی ہے خود شاخ کلاب ری رات کا ایوان میک کا تارے بی گاتا رہوں، گاتا رہوں تیری خاطر لیت بنتا رسول، بیشا رمول تیری خاطر ع يت توجود كايداوا في الماليون الماليون الماليون الماليون تیرے آزار کا حارہ مہیں، نشر کے سوا اور بیہ سفاک مسیحا مرے قبضے میں نہیں اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں

ماں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا



جوال لہو کی پر امرار شاہراہوں سے چا یار تو دامن پر کتنے ہاتھ پڑے دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے دیار حسن کی بیان بلاتے رہے پہارتی رہا سے بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن بہت قریں تھا حسینان نور کا دامن بہت قریب تھی تمنا، دبی دبی تھی شھکن سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی شھکن

سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام ۱۸/۱۸/۱۹/PAKSOCIETY.COM برل چا ہے بہت المل ورد کا وستور علی اللہ ورد کا وستور علی اللہ و عداب جر حرام علی علی اللہ و عداب جر حرام کی اللہ و عداد کی وہ عمر اللہ و عداد کی دوہ عمر اللہ و



باتی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے

ترتین در و بام حرم کرتے رہیں گے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

اک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے er Libraria All Mights residenced TO WE STORY

# W/W/A/PAKSOCIETY.COM





شورتن بربط وي بها م چیلآواز عي كا إمكال او ونيس يرواز كا مع تارون يالان يحتك بيستاب يشخون والمحلي اب اور سی اور ایس کے این اس کی این کے این کار کھیے من خواب کے جھوٹے افسول سے تعکین دل مال سیجیے شیریٰ لب،خوشبوئے دہن اب شوق کاعنواں کوئی نہیں شادا بی دل، تفریح نظر، اب زیست کا در مال کوئی نہیں جینے کے نسانے رہنے دو،اب ان میںالچھ کر کیالیں گے اک موت کا دھندا ہاتی ہے، جب جا ہیں گے نیٹالیس گے یہ تیرا کفن، وہ میرا کفن، بیمیری کحد، وہ تیری لحد ہے \*\*\*

ال کی جائے ہے بایاں وا گیرتری ہے شہری ہے اللہ ویراں چو کیا رختاں چو کیا رفتاں جو کیا رفتا کیا ہے اللہ باللہ باللہ

\*\*\*

ووسر کی آواز

سر من آواز يكي مسلك منس وقمر، ان منس وقمر كالبيام و كا شب کا کیا ہوگا، انداز سحر کا کہ ہوگا نب حرر فالجياء جب العين ابن يوش وو مي اس ديدة ترك كيا و كاساس دون نظر كاكيا موكا یہ ساز کہاں سر پھوڑیں گے، اس کلک گہر کا کیا ہوگا جب سنج قفس مسکن گشهرا ، اور جیب وگریبال طوق و رسن آئے کہ نہ آئے موسم گل، اس درد جگر کا کیا ہو گا

دوسر کی آواز

به باتحد سلامت بیل جب تک، ای خون بین حرارت ہے جب تک ای ول بین صلافت ہے جب تک ای طوق و سال طاقت ہے جب تک ان طوق و سلامل کو جم تم سلما بیل کے شورش برام و سے وہ شورش میں ایک تورش برام و سے آزاد بین ایک جم تا میں ایک عمر ہے اپنی ہر ساعت امروز ہے اپنا ہر فروا یہ شام و سم بیا تم فروا ہے اپنی ہر ساعت امروز ہے اپنا ہر فروا یہ شام و سم بیا شمن و تمر، بیا اختر و کوکب اینے ہیں بیا دوح و قلم، بیا طبل و علم، بیا مال و حشم سب اینے ہیں بیا دوح و قلم، بیا طبل و علم، بیا مال و حشم سب اینے ہیں

# \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM







حدیث بادهٔ و ساقی نہیں تو کس مصرف خرام ابر سر کوہسار کا موسم نصیب صحبت یاراں نہیں تو کیا سیجیے بیہ رقص سامیہ سرو و چنار کا موسم

یہ دل کے داغ تو دکھتے تھے یوں بھی پر کم کم کچھ اب کے اور ہے ججران یار کا موسم

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM







(توالی) ہے منزل راہ تمناہم بھی دیکھیں گے بشب بھی گزرے گی ، پیفردا ہے جی دیکھیں ے ال بھال و کے تاہم کی تیسے دبار میں گے کب تک جوش صہاہم بھی دیکھیں کے ا ٹھار تھیں گے کب تک جام ومینا، ہم بھی دیکھیں گے صلا آ تو چکے محفل میں اس کوئے ملامت سے کسے روکے گاشور پند ہے جا، ہم بھی دیکھیں گے کسے ہے جاکے لوٹ آنے کا یاراء ہم بھی ویکھیں یلے ہیں جان و ایماں آزمانے آج دل والے وہ لائیں لشکر اغبار و اعدا، ہم بھی دیکھیں گے وہ ہوئیں تو سر مقتل، تماشا ہم بھی دیکھیں گے یہ شب کی آخری ساعت گراں کیسی بھی ہو ہدم جواس ساعت میں پنہاں ہے اجالاء ہم بھی دیکھیں گے جو فرق صبح پر چکے گا تارا، ہم بھی دیکھیں گے

### \m\\m\\PAKSOCIETY.COM

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



زری، نا ضرور سر کونے بار گزری ہے وہ بات سارے نسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے نہ گل کھے ہیں، نہ ان سے ملے، نہ مے بی ہے عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے چن پہ خارت سچیں سے جانے کیا گزری سے آج صابے قرار گزری ہے \*\*\*

جو اب بھی تیری کی سے گزرنے لگتے ہیں صا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن تو چیثم صبح میں آنسو ابھرنے لگتے ہیں وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بنیہ گری فضا میں اور بھی نغیے بھرنے لگتے ہیں قنس یہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں





صبائے کھر در زنداں پہاتا کے دی دستک سحر قریب ہے، دل سے کہو نہ گھبرائے \*\*\*

تہمارے حسن کے الله المراجعة بی بیاط غز<del>ل جب ڈبو</del> لیے دل نے تمهارے سایہ رخسار و لب میں ساغر و جام سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام! تہارے ہاتھ یہ ہے تابش حنا جب تک جہاں میں باقی ہے دلداری عرو**ں** سخن تہارا حسن جوال ہے تو مہرباں ہے فلک تمہارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن اگرچه تنگ بین اوقات، سخت بین آلام تہاری یاد سے شیریں ہے تکفی ایام سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام! \*\*\*

اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں ، اب زندانوں کی خیرنہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں ، تنکوں سے ندٹا لے جائیں گے

کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، ہازوبھی بہت ہیں ہر بھی بہت چلتے بھی چلو، کہاب ڈیرے منزل ہی پیدڈالے جائیں گے

اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک پچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، پچھ دورتو نالے جائیں گے

\*\*\*



ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی تم ستم یا کرم کی بات کرو خیر، میں اہل دیر جیسے ہیں آپ اہل حرم کی بات کرو

ہجر کی شب نو کٹ ہی جائے گی روز وصل صنم کی بات کرو

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM





جانے کیا وضع ہے اب رسم وفا کی اے ول وضع دیرینہ پہ اصرار کروں یا نہ کروں

جانے کس رنگ میں تفییر کریں اہل ہوس مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں

یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں

گویا اس سوچ میں ہے دل میں لہو بھر کے گلاب دامن و جیب کو گلنار کروں یا نہ کروں

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ہے فقط مرغ غزل خواں کہ جسے فکر نہیں معتدل گرمی گفتار کروں یا نه کروں er Libraria All Mightle residenced TO WAS I



اہمی یادییں اے ساق گانام والمركب المركب ا مجول می محلق، مونی دیدار کی علامت امید که لو جاگان دل کا نصیبہ کو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر کو ڈوپ گئے درد کے بے خواب ستارے اب چکے گا ہے صبر نگاہوں کا مقدر

اس بام سے نکلے گا ترے حسن کا خورشید اس سنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی اس در سے بہے گا تری رفتار کا سیماب اس راہ یہ پھولے گی شفق تیری قبا کی

پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تیتے ہوئے دن بھی جب فکر دل و جاں میں فغال بھول گئی ہے ہمر شب و سیہ بوجھ کہ دل بیٹھ گیا ہے

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM

ہر صح کی لو تیر سی سینے میں گلی ہے میان کی ہے میں کی ہے میں کی اور تیر سی سینے میں گلی ہے کہا کہ اور کیا ہے کیا گیا ہیں کیا جا کیا گیا ہیں کی اور کے وصوفہ کی جی دست کیا کو میں کیا ہو کیا ہے کہا کہ کیا ہے کہا ہو کیا ہو کیا ہے کہا ہو کیا ہو

ال جان بہال کو گوں قلب و نظر نے اس کی میں اور کے بیال کو نظر نے اس کی گوں کی گورے کے لیادا اور کے کیادا کی میر درد کو اجالات ہر اک غم کو سنوارا ہر درد کو اجالات ہر اک غم کو سنوارا

واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی سمجھی آواز جرس کی خیربیت جاں، راحت تن، صحت داماں سب بھول سنگیں مصلحتیں اہل ہوس کی

اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پس زندان، مجھی رسوا سر بازار گرجے ہیں بہت شیخ سرگوشہ منبر گرج میں بہت شیخ سرگوشہ منبر

البول کے کوئی اگران ملامت ال عثق بير نادم ہے کار مل 

کڑے ہیں بہت اہل تھم ہر سر دربار



ہمیں نے روک لیا، پنجہ جنوں ورنہ ہمیں اسیر بیہ کونتہ کمند کیا کرتے

جنہیں خبر تھی کہ شرط نوا گری کیا ہے وہ خوش نوا گلہ تید و بند کیا کرتے

گلوئے عشق کو دار و رسن پینچ نہ سکے تو لوٹ آئے ترے سر بلند، کیا کرتے!





پیو کہ مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید گراں ہے اب کے مئے لالہ فام کہتے ہیں

نقیہ شہر سے مے کا جواز کیا پوچھیں کہ جاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں

نوائے مرغ کو کہتے ہیں اب زیان چمن کھلے نہ پھول، اسے انتظام کہتے ہیں

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

کہو تو ہم بھی چلیں فیض، اب نہیں سردار وه فرق مرتبه خاص و عام، کہتے ہیں CITLIBA SA AM MISTRES TESSETVES TO WEST OF THE STATE OF THE STA

کے ایک کا نام والے کی ایک کا نام استان کا خوالہ درائے کا نام استان کا نام کا ن

اری خیرا زبان خلق محلوانے کا نام میں لیے دی رو زلف امرانے کا نام اور دی اور میں ایک دیا ہے کا نام محمد کی خرب اور جانے کا نام رند کا، ساق کا، ہے کا، خم کا، بیانے کا نام

ہم سے کہتے ہیں چمن والے، غریبان چمن! تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام

فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں آشنا کے نام سے پیارا ہے برگانے کا نام

رے بھائی کہتم جاتے ہوئے 🗸 لے گئے ساتھ مری عمر ا اور المارات اینے عم کا مید دمکنا ہوا خوں رنگ گلا کیا کروں بھائی، یہ اعزاز میں کیونکر پہنوں مجھ ہے لےلومری سب جاک قمیصوں کا حہ آخری بار ہے، لو مان لو اک بیہ بھی سوال آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایوں جواب آ کے لے جاؤتم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول مجھ کو لوٹا دو مری عمر گزشتہ کی کتاب 🗗 🗁 جولا کی 🛭 🖟 ء

\*\*\*





ی جدوجہد میں کام آئے جن کے معرف اشر فيال، چين چين، پچن چين All Montes وهرتی کے ایم بیات كاول بن دهاي حال يوند و المان تشکول کوبھرتی جاتی ہیں بيكون جوال بين ارض عجم بدلكهالث جن کےجسموں کی بهر يورجوانى كأكندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے يوں کو چہ کوچہ تھراہے اے ارض عجم،اے ارض عجم! کیوں نوچ کے ہنس ہنس بھینک د۔ ان المحلول نے اپنیکم ان ہونٹو ل نے اپنے مرجاں ان ہاتوں کی ہےکل جاندی س کام آئی ،س باتھ گگی؟

### W/W/N/PAKSOCIETY.COM

اے بوچھنےوالے پردیسی! بيطفل وجوال اس نور کے نوری موتی ہیں اس آگ کی پیچی کلیاں ہیں جس میشھے نور ورکڑ وی آگ سے ظلم کی اندھی راہت میں پھوٹا منح بغاوت كالشق الملا اور سيح بموكى من من من تن تن ان جسمو ل كاجا ندى سونا ان چیروں کے نیم ،مرجاں ، جگ بگ جگ برخشان رخشان، جود بکھناحاہے پر دلیی یاس آئے ویکھے جی بھر کر بيزيست كى رانى كاجھومر ىيامن كى دىوى كاڭنگن! \*\*\*

کھے ہمیں کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ وہ تو جب آتے ہیں مائل بد کرم آتے ہیں

اور کھے دریا نہ گزرے شب فرقت سے کہو دل بھی کم دکھتا ہے، وہ یاد بھی کم آتے ہیں دل بھی کم دکھتا ہے، وہ



ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل محفل میں سیجھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں

ہاں سمج کرو کلاہ کہ سب سمجھ لٹا کے ہم اب بے نیاز گردش دوراں ہوئے تو ہیں

اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ باد صبا سے وعدہ و پیاں ہوئے تو ہیں

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ہے دشت اب بھی دشت، مگر خون پاسے فیض سیراب چند خار مغیلاں ہوئے تو ہیں CIT LIBA All Mightle residenced 

فار میں تری گلیوں کے اے وطن کے جہال اور کا کیا ہے۔ اور سک آزاد

# 🛠 سنگ بإرابستند وسگال را کشاوند (شخ سعدی)

بہت ہے ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے
جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں
ہنے ہیں اہل ہوں، مدعی بھی، منصف بھی
کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں
گر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں
ترے فراق ہیں یوں صبح و شام کرتے ہیں

بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہو گی ۱۸/۱۸/۱۸/PAKSOCIETY.COM

گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے

یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں

گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا

یہ چار دن کی خدا تو کوئی بات نہیں

جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں

علاج گردش کیل و نہار رکھتے ہیں

علاج گردش کیل و نہار رکھتے ہیں

علاج گردش کیل و نہار رکھتے ہیں

۔ ۔ ۔ ۔ ۔



ہے وہی عارض کیلی، وہی شیریں کا دہن تگہ شوق گھڑی بھر کو جہاں تھہری ہے

وصل کی شب تھی تو کس درجہ سبک گزری تھی ہجر کی شب ہے تو کیا سخت گراں تھہری ہے

بکھری اک بار تو ہاتھ آئی ہے کب موج شمیم دل سے نکلی ہے تو کب لب پہ فغال تھہری ہے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

دست صیاد بھی عاجر ہے، کف ملکجیں بھی بوئے گل تھہری نہ بلبل کی زباں تھہری از آل آل اولی دم جر کو رق وی کی بها تے جاتے یونی بل بھر کو خزاں تھمری

تیشوں کامس<u>یحا کو ئی</u>نہید لگائے ساغر ول ہے جس میں بھی جاناں کی

# W/W/A/PAKSOCIETY.COM



یا شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا وہ جس سے تمہارے عجز پہ بھی شمشاد قدوں نے رشک کیا

اک مال کی وھن میں پھرتے سے سے تاجر بھی بہت، رہزن بھی کئی ۔ تاجر بھی بہت، رہزن بھی کئی ہے ۔ ہے چور گر، یاں مفلس کی گر جان بھی گئی تو آن گئی

شيث، سالم ہوں تو تیمت پاتے ہیں ON CITE! فقط چن **K**GGZ. کے گریبانوں رنو يا دول پر دل کی گزر کب ہوتی ادهیرا، ایک سیا اک بنجیه ہوتی ہے؟ لول ہستی میں جہاں شيث <u>ۋھۇنت</u> بيں شے کا بدل مل سکتا دامن پر ہو سکتے ہیں جو ہاتھ بڑھے، یاور ہے یہاں بخنأور المخفء 3. 09

# \\/\\/\PAKSOCIETY.COM

کا انت وهن دولت ہوں گھات میں ڈاکو لاکھ، مگر ۾ هوتي 2/2 26 پربت کو، ہر ساگر نیلام چڑھاتے پ*ھرتے* کیکھ وہ بھی ہیں جو لڑ بھڑ کر ردے نوچ گراتے ہیں کے اٹھائی گیروں حال الجھائے جاتے ہیں ان دونوں میں رن رپٹتا نبتى W/W/W/PAKSOCIETY.COM







کر رہا تھا غم جہاں کا حساب آئے آئی سیرے غم کی سرداری نہ گئی تیرے غم کی سرداری دل میں یوں روز انقلاب آئے دل میں یوں روز انقلاب آئے جل اٹھے برم غیر کے در و بام جب بھی ہم خانماں خراب آئے جب بھی ہم خانماں خراب آئے





خہیں شراب سے رنگیں تو غرق خوں ہیں کہ ہم خیال وضع تمیص و لبادہ رکھتے ہیں

غم جہاں ہو، غم یار ہو کہ تیر ستم جو آئے، آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں

جواب واعث چا بک زباں میں فیض ہمیں یہی بہت ہیں جو دو حرف سادہ رکھتے ہیں





شیخ سے بے ہراس ملتے ہیں ہم نے توبہ ابھی نہیں کی ہے ذکر دوزخ، بیان حور و قسور بات گویا سہیں کی ہے

اشک نو کچھ بھی رنگ لا نہ سکے خوں سے تر آج آستیں کی ہے

# \m\\m\.PAKSOCIETY.COM



زندال کی ایک زگا ر دمكتا شانہ بام جے! 4 تجميل حياندنى كا خاک میں گل گئی ہے آب نجوم میں گل گیا ہے عرش کا گوشوں میں نیلگوں لهلهاتے ہیں جس طرح دل میں درد فراق یار <u>2</u> T

ول سے پیہم خیال کہنا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس بل ظلم کا زہر گھولنے والے

# \m\\\\\PAKSOCIETY.COM



جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کنول گر گر کر ڈو جے، تیرتے، مرجھاتے رہے، کھلتے رہے رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے

صحن زنداں فمیں رفیقوں کے سنہرے چہرے سطح ظلمت سے دیکتے ہوئے اکبرے کم سم سطح ظلمت سے دیکتے ہوئے اکبرے کم سم سم نیند کی اوس نے ان چہروں سے دھو ڈالا تھا دین کا خم

زرد فاقوں کے ستاتے ہوئے پیرے والے الل زنداں کے غضبناک، خروشاں نالے من کی باہوں جن کی جن کی باہوں جن ک

سر شیخے لگا رہ رہ کے در پچہ کوئی
گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جال
سنگ و فولاد سے ڈھالے ہوئے جنات گرال
جن کے چنگل میں شب و روز ہیں فریاد کنال
میرے بیکار شب و روز کی نازک پیال
میرے بیکار شب و روز کی نازک پیال
ایخ شہور کی رہ دیکھ رہی ہیں سے اسیر
جس کے ترکش میں ہے امید کے جلتے ہوئے تیر
جس کے ترکش میں ہے امید کے جلتے ہوئے تیر
(ناتمام)



## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

رشت نیال میں اے جان جہاں، اردان بیل اور کا اور کے اور کے اور کا اور کا ا اٹھ رہی جہاں میں اور کا ا اٹھ رہی جہاں میں سال ہوں مرہم مرہم دور ان یار، جبکی ہول قطرہ قطرہ گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر پیار ہے، اسے جان جہاں، رکھا ہے

دل کے رخسار پہ اس وقت تری بیار نے ہات

یوں گماں ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی صبح فراق

دطل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات

دین، آ بھی گئی وصل کی رات

دین، آ بھی گئی وصل کی رات



مجرم ہو خواہ کوئی، رہتا ہے ناصحوں کا روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فگاراں

ہے اب بھی وفت زاہد، ترمیم زہر کر لے سوئے حرم چلا ہے انبوہ بادہ خوارال

شائد قریب کینچی صبح وصال ہمدم موج صبا لیے ہے خوشبوئے خوش کناراں

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ہے اپنی کشت وریال، سر سبر اس یقیں سے ہ کیں گے اس طرف بھی اک روز ایرو بإراں ے فروٹان، پیغام ہے گیارار All Moltre reserved 



دیکھیں ہے کون کون، ضرورت نہیں رہی کوئے ستم میں سب کو خفا کر چکے ہیں ہم

اب اپنا اختیار ہے جاہیں جہاں چلیں رہبر سے اپی راہ جدا کر چکے ہیں ہم

ان کی نظر میں، کیا کریں، پھیکا ہے اب بھی رنگ جتنا لہو تھا صرف قبا کر چکے ہیں ہم

## \m/\m/\m/.PAKSOCIETY.COM

کچھ اپنے دل کی خو کا بھی شکرانہ چاہیے سو بار ان کی خو کا گلا کر چکے ہیں ہم er Libraria AN MINTE PESSIVED TO WAS I







CaperLibra مقدمہ سازش راولینڈی کے دنوں میں فیض سے ساتھ میں بھی سنٹرل جیل (حیدرآبادہ سندھ) میں تھا۔ دبیر 1956ء تک جارے مقدمے کی ساعت ختم ہو چی تھی۔ہمیں روز روز البیشل ربیون کے اجلاک میں جا کرملزموں کے کثیرے میں محنوں بیٹے رہنے اور ال دوران وران کو اور بحث اورمعز زجوں کی فاکنانے قالونی موشالیوں کے خیات کی تی تھی۔ ابھی فیصلہ بیس سنایا گیا تھا اور ہمامید وہیم کئے <del>عالم میں تھے چھٹی وافرتھ</del>ی انہیں دنوں ایک دن پی اطلاع ملی کہ دست صباشا کع ہوگئی۔ گوہم اس کی تمام چیزیں فیض کے منہ ہے س <u> چکے تنے ،اورانہیں بار بار ریڑھ چکے تنے ،لیکن اس خبر سے ہم میں سے تمام قید یوں کو </u> جوا دب ہےمس رکھتے تھے ایک غیرمعمولی مسرت ہوئی۔جیل کے حکام سے الجازت لے کرہم نے ایک بارٹی بھی کرڈ الی جس میں ہم قید یوں نے مل کرفیض کو دست صباکی اشاعت پرمبارک با ددی۔اس موقع پر جملہ اور باتوں کے میں نے سے کہا تھا کہ بہت عرصہ گز رجانے کے بعد جب لوگ راولپنڈی سازش کے مقدمے کو بھول جائیں گےاور یا کتان کامورخ 1952ءکے اہم وا قعات پرنظر ڈالے گاتو غالبًا اس سال کا سب ہے اہم تاریخی واقعہ نظموں کی اس حچوٹی سی کتاب کی اشاعت کوہی قرار دیا جائے گا۔

سيدسجا ظهير

بہت دنوں ہے لوگ جن میں بعض نیک اندلیش اور بعض بد اندلیش ہیں، اردو ا دب اورخاص طور پر اس کی ترقی پسند صنف پر جمود طاری ہونے یا اس کے انحطاط کی با تیں کررہے ہیں۔ میں اس نقطہ نظر کو بچے نہیں سمجھتا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہار دوا دب

## **\^\^\^\PAKSOCIETY.COM**

کا جدید دوراس کے روشن ترین ا دوار میں سے ہے۔ بید دورتقریباً 1930ء سے شروع ہوتا ہے ابھی تک جاری ہے اوراگر ہم گزنتہ حیاریان سال کو ہی لے لیس تو میرے خیال میں قیض کی وست صبا اور زندان نامہ تدیم قاسمی کی شعلنہ گل سروار جعفری کی پنجر کی دیوار خشتام تحسین کی تنقید اور عملی تنقید اور مجنوں گور کھیوری کی نقوش وافكار ( عجمل ويكر كتابول ك ) ال وعوى مين كافي بين ويخليق كاسرخ شعله ا مجل میں گری تھی ہے، حرکت کی ، توانا کی تھی " نا مساعد حالات فين نه دهيما مونا على ورند بحصاب بلك حمل ورجعت كى كال آندصیااے اور بھی بھڑ کا تی ہے اور اس طرح مجاہدہ اور تصادم کے طوفا نوں ہے گزر كراوراس بيكار بيني وحرارت والسائل كري في وصدافت كانور يهل بيه بي زیا دہ درخشاں ہو جاتا ہے اور اس کے حسن اور تاثر میں صدر نگ نئ تا ہندگیا ل جعلملانے لگتی ہیں۔ زنداں نامہ کی بیشتر منظومات فیض نے منٹمگری سنٹرل جیل اور لا ہور سنٹریل جیل میں قیام کے دوران تکھیں تعنی جولائی 1953ء سے مارچ 1955ء تک کی تکھی ہوئی چیزیں اس میں ہیں۔اس درمیان میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے کیونکہ ہم دونوں کو جا رہا رسال قید با مشقت کی سزا دینے کے بعد اہل اقتدار نے بیہ فيصله كياكه بممايك ساتحه جيل مين ندر كط جائين ليفيض كو پنجاب مين منتمكري جيل كو بھیجا گیااور مجھے حیدر آباد سندھ سے بلوچتان کے سنٹرل جیل مجھ کو ہما یک دوسرے سے خط و کتا ہے بھی نہ کر سکتے تھے تا ہم دوسرے دوستوں کے خطوں اوربعض اردو رسالوں کے ذریعے مجھے فیض کی چندغز لیں او رنظمیں جواس زمانے میں لکھی گئیں، يريث ھنے كامو تعمل جاتا تھا۔ اب كەحالات زندگىمىرے ليے كافى خوشگوار بيں اور ميں آزا دفضا ميں سانس لے سکتا ہوں، اس کے باوجود جب میں ان وہنی، جذبات اور روحانی کیفیات کا n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

خیال کرتا ہوں، جو مجھ پر اس وفت طاری ہوتی تھیں جب اینے اس محبوب ترین دوست اور ہمدم کا کلام پڑھتا تھا تو اس کا اظہار مشکل معلوم ہوتا تھا شاید ہے لاگ تنقید کے لیے بیبھی اچھانہیں ہے بیبھی سیجے ہے کہ چونکہ ہمارے بہت سے تجر ہے، زندگی اوراینے وطن کوٹیر یا راور حسین بنانے کے متعلق جارکے خواب، ہمارا درد، جاری نفر تیں اور رفیتیں مشتر کے خصیا<del>ں کیے قیض</del> کے ان اشتعار سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا تھا۔ کرمیرا ول بھی خون کے انسوروتا تھا کرتیدو بند کے مصائب اور صعوبتیں اس کا حصہ کیوں ہیں جوایتی سن کا دی ہے سب کی زندگی کو تنی نیاضی ہے مرضع کردیتا ہے ، اورانی سے اس کی سال میں میں روری نیم یں بہا دیتا ہے تو مجھی میرا ذہن اس کی مخیل کی آن شاہ ان اور فر حال کل کاریوں ہے کب شعور کرتا جہاں جدید جدلیاتی علم کی ضیایا شیاں ، آنسانیت کے شریف ترین جذبات ہے اس طرح مل گئی ہیں جیسے شعارمہر سے تمہازت ۔ فیض کی ان نظموں کومجموعی حیثیت ہے دیکھیں او ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ان اقدار کاتعلق ہے، جن کوشاعر نے ان میں پیش کیا ہے، وہ تو وہی ہیں ، جو اس زمانے میں تمام ترقی پیندانسا نبیت کی اقدار ہیں ہلیکن فیض نے ان کواتنی خو بی ے اپنایا ہے کہوہ نہ تو ہماری تہذیب و تدن کی بہترین روایات سے الگ نظر آتی ہیں اور نہ شاعر کی انفر ا دبیت ،اس کا نرم ،شیریں اورمترنم اندا ز کلام کہیں بھی ان سے جدا ہوتا ہے۔اس کے متحرک اور رواں استعاروں میں ہمارے وطن کے پھولوں کی خوشبو ہے، اس کے خیالات میں ان سچائیوں اور ان جمہوری مقاصد کی چیک ہے جن ہے ہماری قوم کی عظیم اکثریت کے دل روشن ہیں ۔اگر تہذیبی ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہانسان ما دی اور روحانی عسرت سے نجات حاصل کرکے اینے دلوں میں گداز،اپنی بصیرت میں حق شناسی اورایئے کر داراوراستقامت و رفعت پیدا کریں اور ہماری زندگی مجموعی اور انفر ا دی حیثیت ہے بیرونی اور اندرونی طور پر مصفا بھی

ہواور معطر بھی او فیض کا شعر خالبان تمام تہذیبی مقاص کوچھولینے کی کوشش کرتا ہے۔
میراخیال ہے کہ یا کستان اور ہندوستان میں اس کی غیر معمولی مقبولیت کا سبب یہی ہے۔ البتہ فیض کے تمام جانب والے قتین فریاد کی دست صااور زندان نامہ کے شیدا ہونے کے باوجودان ہے ہیؤ فع اور امیدر کھتے ہیں کہونے کے باوجودان ہے ہیؤ فع اور امیدر کھتے ہیں کہونے کے بان کی وہ تحلیقیں جو ایسی نہیں ہوئیں۔ ان کے مقابلے میں جو کہوں کو ایسی نہیں ہوئیں۔ ان کے مقابلے میں جو کہوں کو اور کر چکے ہیں دیا دہ کراں فذر ہوں گی ہے۔

فیض صاحب کی سی تصنیف کا دیبا ہے لکھنے کی معادت ایک خزانہ یائے ہے کم کیا ہوسکتی ہے لیکن اس کی دقتوں کا احساس مجھےاس وقت ہوا جب لکھنے بیٹیا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے کے راجے مہاراہے جب سی برگشتہ بخت سفید بوش کی پریشاں حاليوں ميں اضافه كرنا حاہتے تھے تو اسے ايك عدد ہاتھی بخش دیا كرتے تھے معاملہ بعینہ ابیا تو نہیں ہے،لیکن ایک سیدھے سا دے فوجی آ دمی کے لیے فیض کے کلام کے بارے میں پچھلکھنا کافی پریشانی کاباعث ہوسکتا ہے اور پھرایک کسان اور خاص کرنو آبادیاتی ملک کے کسان کے بیٹے کی تربیت ہی کیا ہوتی ہے! دیہاتی سکولوں کی تعلیم اوروہ بھی تو ہم برسی اور جہالت کے گھناؤنے سابوں تلے، ایسے ماحول میں جس میں غربت ونا داری کے طفیل پڑھنے لکھنے کی نسبت ہل کی ککیرسیدھی رکھنا، ڈھوڈنگر کی نگہانی کرنا اور بیلوں کے لیے جارہ لانا زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہرنئ شے اور ہرنئے خیال کا حقارت آمیز نمسنحرا ڑایا جاتا ہے، جہاں دنیا کابلند ترین خیال اور یا گیزہ ترین جذبہ دو بیگہ زمین کے پیانے سے نا یا جا تا ہے۔میراتعلیمی پس منظراہیا ہی تھا۔فنو ن لطیفہ میر ہے اساتڈ ہ کے بس کی بات نہیں تھے،میرا ان ہے مس کیا ہوتا۔ کتابیں زندگی کا حصہ نہیں تھیں،صرف امتحان با*س* 

کرنے کا وربعہ تھیں۔ لائبر ریاں، علاء کی محفلیں،علمی مباحثے، مشاعرے، ڈراہے، موسیقی، رقص آرٹ گیلریاں، میوزیم سب مفقود اور جاروں طرف سامراجیوں اوران کے ملکی ایجنٹوں کے اقتصادی یو جھے تلے کرا ہتی ہوئی مخلوق! الیں رو تھی پھیکی تعلیم کے بعد آشھو دی سال کی فوج کی صاحب بہا دری نے رہی سهی سرنکال دی و بال کاتوباوا آدم ی خرالانقلاور کالالوگ کی دومری زبانوں کواپنے دلیں ہی میں دلیل تکالاملاموا تھایان کی حیثیت انگر کیزی زبان کی توند کوں بائد یوں ی ی تھی جیل کے جا دیال اس کا ظامتے مغیر ہے کہ یکسوئی ہے مطالعہ کا موقع مل كيا سوني بيهما كنيهوا كوليك بدوفير كي ساته ي قالوا كفي تن زنداں نامہ کا دیبا کے لکھنے کے بہائے میں اپنی سوائح عمری لکھنے کا ارادہ نہیں ر کھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہسی مشاہدے کی سمجھے جانچے اسی وقت ہوسکتی ہے جب شاہد کے مقام اوراس کی صلاحیتوں کا پورا پورانعین کرلیا جائے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کچھے مہینے کم حارسال دن رات قیض کے ساتھ رہا ہوں۔ بیطویل عرصہ ہم نے جیل کے ایک ہی احاطے میں ملحقہ کوٹھڑیوں میں گزارا ہے، سینکڑوں مرتبہ صبح سوریے سب سے پہلے ایک دوسرے کے منہ سکتے ہیں، اپنی خوشیاں اورغم باہم بابٹنے پر مجبورر ہے۔جیل کے باہر آ دمی سینکڑوں لوگوں کوملتا ہے ملتا نہ بھی ہوتو دیکھ ضرور لیتا ہے۔ کئی نشم کی آوازیں سنتا ہے، بیسوں مناظر سے واسطہ بڑتا ہے۔ کسی سے نفرت ہے تو گئی کتر ا کے نکل سکتا ہے ،کسی سے محبت ہے تو ملا قات کی را ہیں ڈھونڈ لیتا ہے باان کی تلاش میں جی بہلالیتا ہے۔جیل میں آ دمی کی مرضی ا**س** سے چھین لی جاتی ہے اوراس کی نقل وحر کت محدو د کر دی جاتی ہے۔وہاں کی کا ئنات دو عار قیدی، دوحار پہرے دار، کیجھ کوٹھڑیاں اور کیجھ دیواریں ،ایک آ دھ درخت ،ایک دو گلہریاں نصف درجن کے قریب چھپکلیاں اور پچھ کوے اور دوسرے پرندے ہوتے ہیں،جن میں مہینوں بلکہ سالوں تک تبدیلی نہیں آتی۔ مجھےاس جھوٹی سی دنیا n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

میں فیض صاحب کے ساتھ سکسل حار سال تک رہنے کا موقع ملا ہے۔لیکن اس طویل قرب کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے موضوع سے بورا انصاف کر سکوں۔ایک اندھا کا ئنات کی رنگارنگی میں عمر گز ارکزیھی رنگوں کا اندا زہ نہیں کرسکتا۔ کی لوگ اچھی بھلی نظر دیکتے ہوئے بھی بعض رنگوں کونہیں پیجان سکتے۔ ریڈ یو پروگرام سننے کے کیے طاقتورریٹر پوائٹیشن ہی نہیں ریسیونگ جیٹ بھی نقائص سے یاک ہونا جا ایک بیال پر زندان المدی نظیوں اور فرطوں پی تقید و تبسر ہ اگرچیں مقصود نہیں بھر بھی شاعرے بیان میں ان کا کر ان کا کر ان کا کر ان کے اور ان کا ان کی لطافت کا بیان میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اڑ لکھنوی کی زبان میں فیض احمد فیض کی شاعری تر تی ہے مدارج کے کرے اب اس نقط عروج رہے جس تک شاید ہی کسی دوسر سے تر تی پہند شاعر کی رسائی ہوئی ہو سخیل نے صناعت کے جو ہر دکھائے ہیں اور معصوم جذبات کوحسین پیکر بخشا ہےا بیامعلوم ہوتا ہے کہ پر یوں کا ایک غول ،ایک طلسمی فضامیں اس طرح مست پرواز ہے کہ ایک پر ایک کی چھوٹ پڑ رہی ہے اور قوس قزح کے عکاس با دلوں سے ست رنگی بارش ہورہی ہے ہمر کوئی بفدرظرف اس لطافت سے بہرہ اندوز ہوسکتا ہے۔ میں صرف بیرچا ہتا ہوں کہا ہے فہم کے مطابق ، چیرہ چیر ہ نظموں کاپس منظر بیان کردوں۔اتنا خیال رہے کہ بچے ا دب اینے پس منظر کی صدو دو تیو دکو تو ڑ کر بہت آ گے نکل جاتا ہے۔ فیض کی شاعری کواس کے پس منظر کے سانچے میں محدو د کر کے دیکھناظلم ہے۔اس لیے میری کاوشوں کو ایک سائن بورڈ ہے زیا دہ حيثيت نہيں دين چاہيے۔آگےراسته سب کااپناا پناہےاوراپی اپنی ہمت۔ فیض صاحب9مارچ1951ء کو قید ہوئے اور اپریل1955ء میں رہا ہوئے ۔اس طرح ان کی اسیری کے دن چھھاوپر جا رسال بنتے ہیں ۔اس عرصہ میں وہ پہلے تین مہینےسر گودھااورلائل بورے جیلوں میں قید تنہائی میں رہے۔اس کے

بعد جولائی 53ء تک حیدر آباد (سندھ) جیل میں راولپنڈی سازش کیس کے باقی اسیروں کے ساتھ رہے۔جولائی 1953ء میں ہم سب کوچھوٹی حچھوٹی ٹکڑیوں میں بانث کرلاہور، منگری، مجھ (بلوچیتان)اور حیدر آبادے جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ فیض صاحب کے لیے میرے اور کیٹن خضر حیات کے ہم اہم معموم کری سنشرل جیل کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن وہ چونکہ بغرض علاج کراچی چکے گئے ہتے، اس کیے كہيں1953 ميں جا كر جارے يال فعكرى اپنچے - يبال ہے بم الحقے رہا مرتارایاگیا می از اور این کارتارایاگیا کی از 195 میں رتار کیاگیا تفا۔اس کیے خلق خدا کی سر کوشیا ک ختا رہا ہیں جاتب کے ساتھا اس دوران میں ان کے عزیرِ وں دوستوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ نہیں و وکسی سے خط و کتابت کر سکتے تھے۔ان کے متعلق طرح طرح کی افوا ہیں پھیلی ہوئی تھیں ۔اور قید میں ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں عجیب عجیب لخراش قصے مشہور تھے۔ جب پہلی باران ہے حیدر آبا دجیل میں ملاقات ہوئی تو بارے اطمینان ہوا۔وہی خندہ پییٹانی ،وہی چیکتی ہوئی آئکھیں ،وہی گوتمی مسکرا ہے جس کا نورسب طرف پھیل رہا تھا،اور پھروہ فانتح عالم محبت، جس ہےان کے جاننے والے مانوس ہیں۔ جیل ایک طرح کاطلسماتی آئینہ خانہ ہوتا ہے جہاں صورتوں کے نہیں سیرتوں کے عکس عجیب وغربیب شکلیں بنا کر ظاہر ہوتے ہیں ۔کسی کی طبع جھٹڑ ہے کی طرف مائل ہےتو وہ ہرکسی ہےلڑائی مول لینے کی فکر میں ہوگا ۔کوئی برز دل طبیعت کا ہےتو وہ گوہر کے کیڑے کی طرح ہروفت سر چھیانے کی دھن میں ہوگا۔کسی کی مزاج میں تنوطیت ہے نو وہ ہرا چھی بری خبر سے اپنی دل شکنی کے اسباب ڈھونڈ لائے گا۔ کسی کو کوئی خبط ہےتو وہ دیوانگی کی حد تک تر تی کر جائے گا۔طبیعتوں میں کمینگی اور تنگ نظری خاص طور پر بھیکتی پھولتی ہےاور حچھوٹی حچھوٹی باتو ں پر اپنے ساتھیوں اور جیل

والوں سے جھٹڑ ہے ہوجاتے ہیں ۔اس کی ایک وجہتو پیہے انسان کی ساری کا ئنات جیل کی چار د بواری میں محدو دکر دی جاتی ہے اوراس کے فکر ونظر میں تنگی آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہانسا نوں پر حیوانی ہندشیں عابد کر دی جاتی ہیں۔کوٹھڑی میں بند کرنا ،ایک احالط میں محصور کر دینا، بیڑیوں کا استعال ،عزیر ول اور دوستوں سے ملاقات پریا بندیان، ہے بسی کا عالم، بیسب چیزیں اسپروں کے دل پرنوک سوزن کا کام کرتی ہیں۔ جیل کے بعض افسر بھی تیدیوں کی ول شکنی کے مواقع و حویڈتے ہیں اورتیدی کی حزت نفس اورو قارکوهیس پہنچا نے میں خاصے ماہر ہوتے ہیں۔اگر چہ بیہ بات سب کے بار نے بیان کی اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی تصیت قائم ندر کا سکانو کوئی چیرت کی بات نہیں۔ کمال ان لوگوں کا ہے جوجیل جا کربھی وضع داری قائم رکھ سکتے ہیں۔جن لوگوں کو میں جیل جانے ہے پہلے جانتا تھاان میں فیض صاحب ہی ا یسے نتھے جو بظا ہرٹس سے مس نہ ہوئے لیکن عام لوگوں کی طرح طبیعتوں کابو جھ کم کرنے کے کیے لڑائی جھگڑے، دنگہ فساد اور اسی قشم کے دوسرے سیفٹی ویلو (Safety Valve)استعال نه کرنے سے فیض صا حب رہر جو ذہنی اور جسمانی فشار پڑا وہ ان کے دوستوں ہے مخفی نہیں۔شاعری غنیمت تھی، جس کے ذریعے دل کاغبار نکال لیا کرتے تھے ۔لیکن شاعری بذات خود دل وجگر کے ایندھن رپر جلاما نی ہے۔ جو ہم پیہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے اشک تری حاقبت سنوار ہلے! حيدرآ با دميں دوران مقدمہ کے دن بھی عجيب دن تھے۔تين مہينوں سےٹو ڈی قشم کے لوگ اخباروں ،اشتہ**ا** روں ،جلسوں ،جلوسوں میں ہمیں گولی کانشا نہ بنانے کا مطالبه کررہے تھے۔بعض اخباروں نے غدارنمبر نکال دیے تھے۔ پچھاس قشم کا

ماحول ببیدا کردیا گیا که ملک میں ہرمر دآ زادیہ بچھنے لگا تھا کہاس کوبھی سازش میں دھر لیا جائے گا۔ چا روں طرف ایک دہشت اورسراسیمگی کی فضائقی اور ہمارے رشتہ دار اور دوست ہماری جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کیکن جیل کے اندر ہماری اپنی سے حالت تھی کہ گویا کی بانگ پر آئے ہوئے ہیں۔سب طرف تی نمراق تھا، تعقیم تھے، امیدتھی،حوصلہ تھا۔ قوالیاں ہوتی تھیں سوائگ بھرے جاتے تھے! اس کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے کہ میں اپنی پریت پر جبروسا تفااور ددو سری شاید بیہ ہوسکتی ہے کہ بہت ير بخطر م من المنه آدي عموماً دو عن التي اختيار كرنا يج يافو النه ياون بھاگ اٹھتا ہے یا مقالب کی تھان لیتا ہے موخ الذکری بھی آگے دوسورتیں ہوتی ہیں۔چنانچہ ہم میں بعض ایسے بھی ہوں کے جومعانب کی ہولنا کیوں کے رو برولرز لرز کر ہنس رہے تھے اور پچھا یہے بھی تھے کہ عشرت قتل كه الل تمنا مت يوجيه! عید نظارہ ہے شمشیر کا عرباں ہونا یے صورت حال حیدر آباد ہے مخصوص نہیں تھی ، لا ہور کے چند روز کے قیام میں بھی ہماری یہی حالت رہی تھی چنانچہ لا ہور کے برڈوڈ بیر کس ( Bird Wood Barracks) میں پولیس کی تحویل میں دیے جانے کے کوئی یانچ منٹ بعد مئی 1951ء میں گرفتار ہونے والے ساتوں فوجی افسر، ظفر اللہ پوشن کی قیادت میں فضول تشم کے فوجی کورس (Chorus )الاپ رہے تھے (اس تشم کے بیضرر لغویات کی حچو ئے نوجی انسروں کو خاص موقعوں پر اجازت ہوتی ہے ) لا ہورجیل کا ا یک واقعہ یا دکرتا ہوں تو اب بھی ہنسی آ جاتی ہے وہاں ہمیں بم کیس وارڈ ( Bomb Case Ward) میں رکھا گیا (بیوارڈ بھگت سنگھاوران کے ساتھیوں کے کیے خاص طور پر تغییر کیا گیا تھا) اس کے صحن میں ایک بارہ دری سی ہے، جس کے دروازوں میں لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی ہے۔رات کوہم پہیں سویا کرتے تھے۔ M/M/M/.PAKSOCIETY.COM

ایک دن سونے کی تیاری میں تھے کہا یک بوڑ ھاسنتری جالی ہے لگ کراندر جھا نکنے لگا۔خصر حیات نے بوچھا، با بائتہ ہیں ہم قید میں وکھائی دیتے ہیں۔اس نے کہا جی ہاں جناب خصر حیات بولالیکن بابا تو تم قید میں نظر آئے ہواں پر بوڑھاسنتری پہلے تو بو کھ کلا ساگیا۔ پھر ای زورے بننے لگا کہ ہم بھی بنتے ہوئے ہوئے ا يك الشرقا جس لين مجب مكن تنع التاريخ التاري لا ہور ہی کا ایک لطبعہ یا آگیا گیا ہے وال میں ریمانٹرے کیے عدالت میں لے جایا جانا تھا۔ اطلاع ملی کے سید سجانظمیر بھی ساتھ جائیں گے۔ جیل کے برے دروازے کے اندر پولیس کی قیدی ڈھونڈ نے والی گاڑی کھڑی تھی۔ہم وہاں رک گئے اورسیدصاحب کاانتظار کرنے لگےاتنے میں پھانسی کی کوٹھیوں کی طرف سے سفیدشلوارکرتے میں ملبوں ،سریر جناح کیپ جمائے ، ایک بھاری بھر کم ، زندگی ہے مطمئن شخص آتا دکھائی دیا۔ ہمارے درمیان چہ مگو ئیاں ہونے لگین کہ کیا ہے ہجا د ظہیر ہوسکتا ہے۔ ہم میں ہے ان کے ساتھ کسی کی بھی جان پیجان نہیں تھی ۔ پیچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کمیونسٹ نہایت فتیج صورت ، درندہ سیرت انسان ہوتے ہیں۔ داہنے بائیں پستول لگاتے ہیں۔ پیٹ پر پیش قبض باندھتے ہیں۔ بروی بروی مو تجھیں اورخونخو ارايمنكھيں رکھتے ہيںاوران كاموضوع يخن آل و غارت كےسوا سيج خييں ہوتا۔ سجا فظہیر چونکہ یا کستان کمیونسٹ یا رٹی کے جنر ل سیکرٹری ہتھے، اس کیے ان لوگوں کے خیال میں ان کے منہ سے ہرسانس میں آگ نکلنی حیا ہے بھی اوران کواس قشم کا کا ئیاں انسان ہونا جاہیے تھا کہ ڈیکی لگائے تو جیل سے باہر چلا جائے۔ پیخض جو نرم حیال ، یا کیزہ خدو حال اورا یک عدد عالمان نوند لیے ہوئے تھا سجا فطہیر کیسے ہوسکتا تھا۔ ہمارے میرساتھی اپنی رائے پر اس شدت سےمصر تھے گویا میان کا جز وایمان

ہے۔ چنانچہ چارو نا چار ہم سب نے تسلیم کرلیا کہ بیسجا دظہمیر نہیں ہو سکتے ،کشمیری بإ زار کے پینٹے ہوں گے یا پوکیس کے کوئی خصر صورت ایجنٹ ، چنانچے عدالت تک تمام سفر میں ہم کمسم بیٹھے ان کی طرف تناہوں ہے دیکھتے رہے۔عدالت میں جب وہ کھڑے ہوکر گر جے کہ جناب والا پندرہ دن ہوگئے ہیں اور بھے انہی تک پنہیں بنایا گیا کہ میں سر جرم میں گرفتار کیا گیا ہوں یہ یا لکل لغو (Preposterous ) بات ہے تو جملی یقین ہوگیا کہ وہ جا ظہر ہیں۔ را کمانڈ کے کیے جمیل جج صاحب ی کوشی میں لے جایا گیا تھا۔وہاں پولیس گاردوں اور گا ژبوں ہی اتن گھا تہمی تھی کہ کوهی کی اوپر کی سزل میں ہے مصافرات کا اور مکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ضیاء الدین نے اشارے سے بچھے بلا کہا جھی ایسے فیصے موجیے مولی چرانے آئے ہو۔سیدھے ہوکر بیٹھو۔ کالرٹھیک کرو۔ فررا فررامسکرا ؤ دیکھتے نہیں ہو، پیلک دیکھر ہی ہاورخود بھی تن کرا ہے بیٹر گیا کہ گویا تصویر اتر وانے آیا ہو۔ائیر کموڈور جنجو عہسے میری پہلی ملاقات و ہیں ہوئی۔انہوں نے مصافحہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ کواس پھرتی ہے نچوڑا کہاب تک یا دہے۔ حیدر آباد کی عدالت کی عمارت جیل کے اندر تھی۔عدالت کاوفت آٹھ سے بارہ بیج تک ہوتا تھا۔ ہفتہ اورانوار کے دن خالی ہوتے تھے۔شام کے وفت بھی مبھی ہارے وکلا ءمشورے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ باتی وفت ہمارا اپنا ہوتا تھاا یک ہی احاطے میں سب کے لیے جگہ نہیں تھی۔اس لیے قیض صاحب ہجمر حسین عطا، جنر ل ا کبرخان، بریگیڈئیرصا دق خان ، کرنل ضیاءالدین ، کرنل نیا زمحمدار باب ، میجرحسن خان، کیبیٹن ظفر اللہ پوشنی، کیبیٹن خضر حیات اور میں ایک احاطے میں رکھے گئے اور سیدسجا ذظهبیر، جزل نذیر احمدائیر کمو ڈورجنجو عداور بریگیڈئیرلطیف خان کوایک دوسرا احاطہ دیا گیا۔ بیگم اکبرخان کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ کھانے کا بندوبست جاری طرف تھا۔ہمیں ظہوراحمہ اور عادل خان دو قیدی نہایت اچھا پکانے والے ملے n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ہوئے تصےاور کھانے کا انتظام ایک ہا قاعدہ آفیسر زمیس (Officers Mess) کی طرز پر تھا۔جس کاسیکرٹری گاہے گاہے چنا جاتا تھا۔شام کے وقت والی بال اور بیڈمنٹن بھی ہمارے احاطے میں ہی تھیاجاتے تھے۔ چنانچیمشتر کیمر گرمیوں کامرکز یمی احاطہ تھا۔مشاعر ہے، توالیاں ، ڈراہے عموماً میلیں ہوئے گئے۔سیدسجادظہیر والےا حاطے بیل جم چھٹی ہے دن کی صبح کو جایا کرتے تھے جہاں کا ٹی اورسکٹ سے تو اضع موتى تقى اور د بي اور سياى نقتكونيل موتى تحييل -مرزاسودائے غنچے کی طرح فیل صاحب کی بیاض برداری کا کام میرے سپر د تھا۔ جب وہ مجلس مشاعرہ کی طرف رہے الم ہے ہاں جاتے تو میں نوٹ بک الخائے پیچھے ہوتا۔ دور کے اللہ جیٹے میں ملاح جلوں میں چاتا دیکھتے تنصے حیاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ۔اس کیے کہ جیل میں فیض صاحب کے تا زہ کلام کاور دمسعود جشن ہے کم نہیں ہوتا تھااور پھر جس ا داہے ہم چلتے تھے، وہ بھی خوش طبعی کی ایک اچھی خاصی مزاحیہ صورت ہوتی تھی۔فیض صاحب خراماں خراماں مسکراتے ہوئے ،گھبرائے ہوئے ،شر مائے سے چلتے تتھےاور میں ایک کٹھ بند جاٹ کی طرح گردن اکڑائے ، ناک آسان کی طرف اٹھائے لوگوں کےسروں کے اوپر ہے دیکیتا ہوا چاتا تھااور جب تک فیض صاحب کے تشریف رکھنے پرنہایت مودب کیکن با وقارانداز میں بیاض ان کی خدمت میں پیش نہیں کر لیتا تھا،میا ں غنچہاور مجھ ميں اتنافرق ضرورتھا كەمرزاسو داجب سى پرينا راض ہوا كرتے تھے تو نخچے كوصرف قلم وان آگے بڑھانا ہوتا تھا۔ ہاتی مرزا خود بھگٹالیا کرتے تھے۔ بیہاں بیصورت تھی کہ فيض صاحب نؤ ہميشہ ہے ہا دشمناں مروت ہا دوستاں مداراکے قائل رہے ہیں اور رو بروکسی سے نا راض ہوتے ہی نہیں اورغنچیۃا نی ان دنوں دوست دشمن سب کی سر کو بی کو ہروفت مستعدر ہے تھے۔ حیدرآ با دمیں قیض صاحب، میں اورعطاء کتن کمروں میں رہنے تھے۔ میں اور n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

عطاان کے سب مو ڈوں ہےوا قف ہو گئے تھے۔شعر کا عالم طاری ہوتا تھا تو قیض صاحب خاموش ہو جایا کرتے تھے۔البتہ اٹھتے ہیٹھتے "کنگٹا چکنے کے بعد ادھرا دھر و مکھنے لگتے۔ہم بھانپ لیتے تھے کہ سامعین کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم دونوں کئ کانفرنسوں اور لگا تا رسر گوشیوں کے بعدموج کی مناسبت کا تدازہ لگا کر، گورونا نک د یوجی کے بھائی با©ورمر دانہ کی <del>طرح حضور شاعر پینچ</del> جاتے ہتھے ورادھرا دھر کی ہا تکنے کے بعد غزاب یانظم کامطاب شروع کر دیا کرتے تھے کہا ہے جہت عرصہ وگیا اور لوگ کہیں گے وغیرہ وفیرہ ۔اگرنظم یاغز ک تیارہ وٹی تھی تو ایک آدھ شعر سنا دیا کرتے شے در منظم ہوتا کہ بھا کہ جا گئے جائے ہے جاتے تھے کہاں الکار میں اثر ارتخی ہے اور بات پھيلادي جاتي تي گھر سيان معنی کی سرزمیں یہ زول سروش ہے ان کے نواح میں شوروغو غا، دنگا فساد،لڑائی جھٹڑا،جتی الامکان ہند کر دیا جا تا تھا۔ فیض صاحب نے بہت نا زک طبع یائی ہے۔ہمسائے میں نو تو میں میں ہورہی ہو، دوستوں میں تکنح کلامی ہو، یا یونہی کسی نے تیوری چڑھا رکھی ہو، ان کی طبیعت ضرورخراب ہوجاتی ہے اوراس کے ساتھ ہی شاعری کی کیفیت کا فور ہوجاتی ہے۔ جولوگ عطااور مجھے جانتے ہیں وہ زیر لب مسکرا رہے ہوں گے کہ بیہ حضرات جن کو شاعری دیکھ یائے تو نثر میں منہ چھیائے۔ فیض صاحب کی طبیعت پر کیونکر ہارنہیں ہوجائتے تھے!اس کا بھیر قیض صاحب ہی کھول سکتے ہیں۔ حیدرآبا دمیں قریبا ہر پندرھواڑے ایک مجلس مشاعر ہمنعقد کرنے کارواج ہوگیا تفاييه مشاعره ببھی طرحی ہوتا تھا بھی غیر طرحی اور شبھی کواس میں حصہ لینا ریٹاتا تھا۔ دست صبامیں مندرجہ ذیل مصرعوں پر کہی ہوئی غزلیں موجو دہیں 1 ذکر مرعان گرفتار کروں یا نہ کروں 2 آج کیول مشہورہے ہرایک دیوانے کانام W/W/W.PAKSOCIETY.COM

3 دیکھناوہ نگھنا زکہاں تھبری ہے 4وگرنه جم تو تو قع زیاده رکھتے ہیں نیض کی غزل وہیں ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں حسرت موہانی کی ایک غزل پر کئی گئی ہے۔ میرے ذائن بیل فیض صاحب کی جیل کی شاعری سے حیار دیک ہیں (یا موڈ کہہ لیجئے) پہلارنگ سر گودھا اور لاک پور کے جیلوں میں ان کی تین مبینوں کی تید تنہائی کا ہے۔وہ بہت مشکل دل تھے۔ کاغذ ، قلم مودات ، کتابیں ،اخبار قطوط سب چیزیں حاع لوح والمحتادة المحتادة الم کہ خون ول میں ویولی ہیں انگلیاں میں نے زباں یہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک طقہء رنجیر میں زباں میں نے صرف ایک مشن الدین تنے جو نوابوں، جنوں، بھونوں، دیووں، پر یوں، عاملوں معمولوں سے اینے معاملات کے قصے سنا کرفیض صاحب کا جی بہلایا کرتے تھے۔حیدرآباد میں او فیض صاحب ان کے ذکر ہے بھر پور تھے۔ آج کل بھی اکثریا د كرتے رہنے ہیں۔اس تید تنہائی كاان پراتنا اثر ہوا تھا كەحىدرآ بادىجنچنے پروہ اكيلا رہنے سے بہت وحشت کھاتے ۔اپنی اپنی کوٹھڑ یوں کےعلاوہ ایک ہال بھی ہمارے سپر د کیا گیا تھا۔ہمیں اجازت تھی کہ جہاں جا ہیں بستر جمالیں \_ہن اپنے اپنے کمرے میں رہنا چاہتے تھے۔لیکن فیض صاحب ہال میں رہنا چاہتے ریمصر تھے۔ کہتے ھے کہ جہیں میری تنہائی میں رہناریہ تاتو دوستوں کی صحبت کی قدر ہوتی لیکن ان پر بیہ حالت زیادہ دبر طاری نہ رہی اور پچھ عرصے کے بعدوہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب ان کابیشتر وفت ہمیںا پنے کمرے سے نکا لئے میں صرف ہوتا تھا۔ W/W/W/PAKSOCIETY.COM

🖈 \_\_\_ 🕏 مستمس الدین می کلاس کے قیدی تھی جوان کا کھانا تیار کرتے تھے۔ یونی کے رہے والے تھے فیض صاحب کیا کوتے ہیں کان دنوں ان کی طبیعت میں بہت زوروں کی آمد تھی اورطرح طرح کے مضامین سوچھ رہے تھے۔ اس دوران کا کلام کیجھاتو ان کے و من سار گیا۔جن کا میاوہ دست صباحی مندرجہ والی مندرجات رامشتل ہے منائ لون و دار کاموس ( پهلاه هـ ) تر اجمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں تم آے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں شفق کی را کھ میں جل بچھ گیا ستارہ شام سیحه کلام ایبا بھی ہے جوسرف سینہ بہسینہ چل سکتا ہے اور جس سے فیض صاحب صرف مخصوص دوستوں کونوازتے ہیں ان کی شاعری کا دوسرا رنگ حیدر آبا د کاہے۔ یہاں ہمیں ہرطرح کا جسمانی آرام جوجیل میں ممکن ہوسکتا ہے ہیسر تھا گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے کی سی حالت تھی کہ ظاہری آ رام وآ سائش کے بردے میں ہزاروں حسرتوں کا خون اورلاکھوں تمناؤں کاقبرستان تھا ہمارےخلاف کئی تعزیری فعیں ایس لگی ہوئی تھیں جن کی سزاموت تھی ۔اس کے ساتھ صفائی پیش کرنے کی سہولتیں بہت حد تک

ہمیں میسر نہیں تھیں لیکن ہم نے سمجھ رکھا تھا در بیابان گر بشوق کعبه خوابی زد قوم سرزشها كلي خار مغيلان غم مخور اوروقتی طور پرشوروغوغا، ہاؤ ہو، گالی گلوچ کے ذریعے آئے والے خطرے کی آبث كودبائه وكي تقد وراس وحمال جاراموضوع فن عرف انتخربا - مجهياد نہیں پڑتا کہ برے سامنے کی نے بھی فکست کا ذکر کیا ہو۔ ہم بھتے تھے کہ ایسا ذکر ایک دفعہ شروع ہو گیا تو نہیں رہے گا۔ ہم فوج کے اس مشہور مقع کے پرعمل کر رہے تے کہ جب مدافعت کی مورت ناور کا والدل دو۔ چیانچینز وع دن ہے ہم عدالت کے اعدرحسب فریش علقہ الله اور کر سے میں صاحب نے اس میں بهت هم حصه لیا لیکن جمیں تبھی رو کا بھی نہیں وہ اپنا جوش ولولہ اینے شعروں میں منعکس کرلیا کرتے تھے۔ پھر حشر کے ساماں ہوئے ایوان ہو**ں** میں بیٹھے ہیں ذوی العدل، گنبگار کھڑے ہیں ہاں جرم وفا دیکھئے کس کس پیہ ہو ثابت وہ سارے خطا کار سر دار کھڑے ہیں یبی جنول کا یبی طوق و دار کا موسم یمی ہے جر یمی افتیار کا قفس ہے بس می*ں تمہارے ہتمہارے بس میں نہیں* چن میں ہتش گل کے نکھار کا موسم بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و صوت بزار کا موسم ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگوجس شب وہ شب ضرورسر کوئے یا رگز ری \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COi\/1

<u>~</u>

د یکھنے والے دیکھیں گے کہ دست صبائے دوسرے حصے میں جوش وخروش کاوہ عالم ہیں جو پہلے نصف میں ہے۔اس کی ایک وجہاتو سیہ وسکتی ہے کہ بچھ عرصہ مقدمہ کی ساعت ہو چکنے کے بعد ہمیں امید ہو چلی تھی کہا گر عدالت کی کارروائی میں دلچیبی لیں نو شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔اس کیے سوچ بیجار نے شوریدہ سری پر سبقت لے لی تھی۔اس کی دوسری وجہان کے بھائی کی اندو بہنا ک موت تھی۔وہ حیدرآبا دان سے ملنےآئے اوراینے ایک روحانی پیشوا کی طرف سے ان کی رہائی کی خوشخری لائے تنے۔ابھی حیدرآ با دمیں ہی تھے کہ 18 جولائی 1952 ء کی صبح کونماز یر ہے ہوئے اس دنیا ہے رحلت کر گئے۔فیض صاحب کوا تناصد مہ ہوا کہ مہینوں تک نیم مردہ حالت میں رہے۔ایک دن او حیا ریائی سے اتر تے ہوئے ہے ہوش ہو کرفرش برگر بڑے۔آوا زس کر میں او رعطا بھاگے بھاگے گئے او رز مین ہے اٹھا کر بستر پرلٹایا۔ بیگھا وَ ابھی تک بھرانہیں ہے۔گوانہوں نے حسب عادت اسے کیمو فلاج(Camouflage)کرلیاہے۔

فیض صاحب کی کیموفلاج کرنے کی عادت بھی عجیب ہے۔کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ۱۸/۱۸/۱۸/PAKSOCIETY.COM

سگر بیٹ ختم ہو گئے لیکن بجائے اس کے کہ ساتھیوں سے ما نگ لیس بےقر اری دور کرنے کے لیےاحاطہ کے چکر کاٹنے شروع کردیے۔اس بےقراری کی تشخیص میں ہمیں کانی عرصہ لگا۔ان کو چھپ کلوں ہے بہت گھن آتی تھی۔میرے خیال میں خوف کھاتے تھے۔ایک دن مح سب برآمدے میں جاریا تیاں ڈال کرسونے کی تیاری میں منے کہ نیش صاحب نے دفعتا اٹھ کرا دھرا دھر چکر کاٹے نثروع کر دیے۔عطا کی حاريائي ياس ي سي السي السيال المن يحالا المان ال سگریٹ سلگ رہاتھا۔ فیض صاحب کی نظروں کا پیچیا کیا، دیکھا کہان کی نظریں بار بارجیت کی طرف اعظاری میں وہ حاریائی کے باب آتے تھے اور آ کے تکل جاتے تضاور گوم کریمی مل دیراتے تنظیم طانتے چیکی کودید اوراٹھ کرفیض صاحب ی جاریائی تھنچ کرا یک طرف کردی۔ تیسرارنگ کراچی کاہے جہاں فیض صاحب دو ماہ کے لیے مقیم رہے۔ دراصل یہ رنگ دوسرے اور چوہتھ کی درمیانی کڑی ہے۔کراچی میں ہپتال میں فیض صاحب جیل کی نسبت قدرے آزاد فضا میں رہے۔ دوستوں کے ساتھ بغیر کسی قباحت کے ملاقات ہوجایا کرتی تھی۔وہاں انہیں بوجوہ آزا دی کی نعمتوں کا شدت ہے احساس ہوا۔اس شدید احساس کے بعد جب وہ منتگمری آئے تو قید کااحساس بھی شدت بکڑ گیا اوران کی شاعری میں ظاہر ہوا۔اسی لیےانہوں نے کراچی اور منظمری میں لکھی ہوئی غز لوں اورنظموں کے مجموعے کانام زنداں نامہ تجویز کیا ہے۔ کراچی میں فیض صاحب نے اپنی معرکته الارانظم ملا قات لکھی ۔اس نظم کا پہلا بندا کتوبر 1953ء میں منتمگری آ کرمکمل ہوا تھا اور دوسر ااور تیسرا نومبر میں اسے كراچى سے اس كيے منسوب كر رہا ہوں كہوہ اس كے جراثيم كراچى سے لائے تھے۔اس میں اس ماہی ہے آب کی تڑے ہے جس پر جانسوزمحرومی کے بعد پچھیانی حچٹرک دیا گیا ہواوروقتی سکون کے باوجوداسےاں بات کاشدت سےاحساس ہو کہ n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

تھوڑا سایانی جواہے میسر آیا ہے،سو کھنےوالا ہے۔ بینظم درد کی انتہائی شدت کے ساتھا نتہائی مسکین کی بھی مظہر ہے۔اس میں ایمان وابقان کی جگمگا ہے بھی ہی ،اس میں انسانی حوصلہ عزم اور حکمت کاراگ بھی گلیا گیا ہے۔ایسا حوصلہ عزم اور حکمت جوسرف آج کے انسان کا ظرہ انتیاز ہیں جودھرتی ماتا پرنہایت مضبوطی سے قدم جما کرستاروں پر مندیں بھینک رہا ہے اور مہتاب پرشبخون مار نے کی فکر میں ہے، جو بانی ، موا ، دریا، شمندر ، برق و بارال اور کا کنات کی دوسری پر یون اور دیوون کوسخر کر چکا ہے، یا ان کی تنجیر کیا جا ہتا ہے، جس کی سینکڑوں، ہزاروں سابوں کی الم صببی اور جگرنگاری کے اجارا ت اس کے ایک است اور ارت کافنی کے اور کے ہیں۔ فیض صاحب کی جیل کی شاعری کا چوتھا ریک فلیم کی کا ہے۔ یہاں ہمیں کم و بیش حیدر آبا دی می سہولتیں میسر تھیں۔جیل کے ارباب اقتد اربھی نیک دل لوگ ہے، جوجیل کے قو اعدوضوا بط سے سرمواانحراف نہکرنے کے باوجود ہاری دل شکنی نہیں ہونے دیتے تھے۔ان میں بعض ایجھے ذوق کے لوگ بھی تھے جو ہارے ساتھ ا دنی چھیڑ جیماڑ جاری رکھتے تھے۔ایک صاحب کوتو ایبا ڈھنگ آتا تھا کہان کے آنے کے پچھ ہی کمحوں کے بعد قیض صاحب طوطی کی طرح چھچانے لگتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ ڈشمنوں نے ان پریم گوئی کا الزام تراش لیا ہے۔ان صاحب کو چرکیں ہے لے کرمرزاغالب تک کے سب شعراء کے پچھے نہ پچھ بھلے برے شعریا د تھے اور انہوں تیرتھ رام فیروز بوری کے ناولوں سے لے کر سعا دیت حسن منٹو کی کہانیوں تک سب کچھ پڑھ رکھا تھا۔وہ آتے ہی علیک سلیک کے بعد شروع ہو جاتے اور قیض صاحب کی طرف سے توجہ ہونے نہ ہونے کی پرواکے بغیریہاں سے و ہاں، و ہاں ہے کہیں اور پچھ نہ پچھ کہتے رہتے ،حتی کہ فیض کی کوئی ایسی رگ چھڑ جاتی کہ غصے میں یاموج میں آکران ہے کچھے کے بغیررہانہ جاتا۔ منتگمری میں فیض صاحب کواپی بیوی بچوں اور دوسرے دوستوں رشتہ داروں n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

سے ملا قات میں بھی آسانیاں تھیں۔ دل بہلاوے کے لیے ہم نے اپنے احاطے کے اندرا کیک بچلواڑی بھی بنالی تھی جس کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے سارے جیل میں م بھیل گیا تھا بلکہ جیل کے باہر بھی او گوں کو پھولوں کی پئیری مہیا کی جاتی تھی فیض کو چھولوں کا شوق اتنا تھا کرانیوں نے ولایت سے اپنی فوشدا بن اورایک دوست کے ذریعے پھولوں کے بیچ منگوائے ۔ پھول ایک بڑھنے پھو گئے پھلنے کی چیز ہے۔ان سے جیل میں خوب بی بہلتا ہے، اور کوئی نہ کوئی نی صورت پیل ہو جاتی ہے۔اس کے علاوہ آ دی تید کا ایک ایک دن گننے کی ہجائے موسم گننے لگتا ہے جوطویل سے طويل قيد مين بھي انگليون پر ڪي جا سي جي ديا تھ بي نظرين سنقبل ڪ طرف ره تي ہیں کہ آنے والے موسم میں بھول لگا کے سے لیا کیا بندو بست کرنا ہے اورگز شتہ غلطيول كاعاد ي سيجاؤ كى كياصورت ہے۔ کیکن ان سب بانوں کے باوجود منگری میں فیض صاحب کوتید کا بہت شدید احساس تھا۔اس کی ایک وجہ تو میتھی کہ حیدرآ باد سے تبدیلی پریاروں دوستوں سے جدائی کا بہت **ت**لق تھا۔ایک طرح ہے بھرا گھرا اجڑ گیا تھا۔ دوسری وجہ ہے بیان کر چکا ہوں کہ کراچی کے دوران قیام کی نسبتاً آزاد فضائے بعد قید کا بوجھ زیا دہ تکلیف دہ ہو گیا تھا۔سب سے بڑی وجہ شاید بیتھی کہ ستفتل قریب میں رہا ہو جانے کی امید کا جوموهوم ساجراغ اب تک جلتار ما تھاوہ اب خاموش ہو چکا تھااور شروع شروع کی قید تنهائی کارنگ ایک حد تک عود کرآیا تھا۔ در دوغم کاطوفان اندیر ؓ اتھا۔اب وہ جیل کی د بواروں، دروازوں،سلاخوں، پہرہ داروں کوغورے دیکھنے لگے تنے ۔ پہلے باہر کی دنیا کے ساتھ مخیل کا بلا واسط تعلق تھا ا ب اسے بھی جیل کی دیواریں بھا ند کر آٹا پڑتا ہم اہل قفس تنہا تبھی نہیں، ہر روز نشیم صبح وطن یا دوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے

\n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

اس شعر میں نشیم صبح وطن کی دیواروں کو پھاندنے کی سرسر اہٹ صاف سنائی دے ر ہی ہےاوراس کا چراں نصیب قیدی کوجیل والوں کی نظروں ہے چے کریا دوں کا تحفہ دینااوراس کے انسووں کی موغات کے کرجانا بھی نظر آرہا ہے۔ جب تک سومنی کامیانی سے چناب کوعبور کر سے مینوال کو کل لیا کرتی تھی۔اس وفت تک اس کے زنان میں چنا ہے کی ہروں اور گھڑے کی پیچنگی کا ایک موہوم تصور تفا۔اس کی ساری توجیم پینوال پر مرکوز رہتی تھی کہوہ کیسا ہوگا، کیسے ملے گا اور رخصت ے و نت دل کر کیا گزار ہے گی۔ جب وہ سکے گئر سے کی بدولت دریا میں ڈو بے لگی ، اس و قت نظریان یارگی کتیار تھیں گئیاں کوئی وفت ایباضرور آیا ہوگا، جب بوری شدت کے ساتھ اس کو دریا کی متن کا اخباص موا ہوگا اور کیے کھڑے کی جانی مٹی ہاتھوں میں محسوں کرکے یکا گھڑا بھی یا دآیا ہوگا اور جب وہمہینوال کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ یاؤں ماررہی ہوگی تو ایک کمجے کے لیے مہینوال کانصور بھی فر ہن سے اتر گیا ہوگا۔حیدرآبا دکے قیام کے دوران میں فیض صاحب کاتصور باہر کی دنیا کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جمار ہا۔ جیل کی زندگی نے بیرشتہ اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ دست صبا کے آخر میں فیض صاحب کی دوحسین وجمیل تظمیں زنداں کی ا یک شام اور زنداں کی ایک صبح اس پر شاہد ہیں۔ یہاں انہوں نے زنداں کے کربیہ المنظر دیو کی ہیب ناکی کا یورا یورا نقشہ تھینچ دیا ہے لیکن ان کے چہرے پر تحقیر آمیز مسكراً ہث ہے اورانہوں نے مسرت وشا دمانی سے ایسے ذرائع نکال لیے ہیں، جو زنداں کے عفریت کے احاطہ قدرت سے باہر ہیں۔ ول سے پہیم خیال کہتا ہے اتی شیریں ہے زندگی اس پل ای شیریں ہے زندگی ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل

چاند کو گل کریں تو ہم جانیں گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے وحمن جاں سنک و نولاد ہے ڈھالے ہوئے جنات گرال جن کے چیکل میں شب و روز این فریاد کناں ير ي عار شه و روز ي عارك يريال ي في رو دکي ري بي بيابي ال المالية الله المالية المالية الموجع سراچی کے قیام کے جندیو اور اور منگری میں جیل ای بوری ہولنا کیوں کے ساتھ روبرو آگیا۔ چنانچے ان کے درد دل نے دنیا بھر سے اسپروں کے رہج والم کواینے اندرسمولیا تھا۔ کینیا کے باشندوں پرجمہوریت اور آزا دی نے وعوے داروں کے ہاتھوں ہے پنا ہ ظلم وستم اوران کے اپنے وطن کے مصائب قیض صاحب کے کیے سومان روح سنے ہوئے تھے۔وہ افریقی عورتوں کے کار ہائے نمایاں سے خاص طور پر متاثر ہتھے۔ کئی دفعہ مجھے محسوں ہوتا تھا کہوہ یا کستانی نہیں رہے،افریقی بن گئے ہیں۔ان کی ظم آجا وَایفر قااس کی مظہرہے۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ روز نبرگ (Rosenberg) جوڑے کی بے مثال قربانی سے متاثر ہو کر<sup>اکھی</sup> گئی ہے۔ یہاں وہ مرتے دم تک انسا نبیت کے ستفتل ، انقلاب یا محبت یا ان سب کے ساتھواینی وفا داری جتلاتے رہتے ہیں ۔اس نظم کی آفاقیت(Universality)عجیب وغریب ہے۔اس نے صدیوں کو باٹ کر ہر زمانے اور ہزاروں میل کی مسافت طے کرے، ہر ملک کے شہیدوں کوایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ بیظم کر بلا، پلای ہر نگا پٹم ،مد کی ،حجمانسی ، جلیا نوالہ، قصہ خوانی ، سٹالن گرا ڈ ، ملایا ، کینیا ، کوریا ، تلنگا نہ، مراکش ،طیونس سہی سے متعلق معلوم ہوتی ہے اورطہران ،کراچی اور ڈ ھا کہ کی سڑکوں پر دم تو ڑے طلباء،

مرائش طيونس اور كينيا اورملاما كےخون ميں لت بيت مجامد ،سب ايک ہی جانفر وزنعرہ ل دیے ہیں تیرے کو چے ہے جن کر جارے علم اور نظیم کے عشاق کے قافلے د ہراتے سنائی دیتے ہیں ان کی راہ طلب سے عارف قدم المن المناسك ا ہم منگری میں بی منے کہ ار ال محبائ وطن کو جیل میں کون کا نشانہ بنانے ک مفصل رودادامر کی رساله ایج میں آئی ہے تھی ان کی قبل گاہ میں لی گئ تصویر بھی تھی۔ سعدی اور حانظ کے وطن سے فیض صاحب کو خاص محبت ہے۔ کی دن مصنطرب رہےاور بالاخران کااضطراب آخری رات کی شکل میں نمودار ہوا۔ بیظم ان خیالات وتصورات کی تر جمانی کرتی ہے قیدی کے ذہن میں اس رات گزرتے ہیں جس کی صبح کواسے شہید ہونا ہوتا ہے۔انسا نبیت کی راہ میں بہے ہوئے خون کے كرشمه سازياں ويكھتے،شہداءكہاں كہاں اوركس كس رنگ ميں نئے روپ دھار ليتے کشتگان مخبر تسلیم را هر زمال از غیب جان دیگر است فیض صاحب کی اس زمانے کے وہنی کیفیت کی پوری پوری تر جمانی اگر کوئی نظم ڪرتي ہےوہ در يچہہے منتگمری سے دانتوں کے علاج کے سلسلے میں کوئی تین ہفتے کے کیے مارچ 1954ء میں ہمیں لا ہورآ ناریہ الداہور سے فیض صاحب کووالہانہ محبت ہے۔ وہ لاہور، آنا بالکل پسندنہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے دل پر بارگز رے گا۔ یہاں آ کر لا ہور کا پانی پیا۔اس کی فضا میں سانس لیا ، لا ہور کی آوا زیں سنیں اور لا ہور کے بعض **\n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/** 

گاموں ماجھوں سے جو حتم نبوت حجریک کے سلسلے میں جیل میں آئے ہوئے تھے، ملا قات ہوئی اوراس کے دلدو زنظم اے روشنیوں کے شہر کاظہور ہوا، جس پر کوئی شہر جتنا بھی فخر کرے بجاہے۔ نیض صاحب کے دل میں لاہوراور لاہوروالوں کی محبے کا جوش ایک دنعہ پہلے بھی انڈریٹر اتھا۔ جب 1953ء میں لاہور کے گلی کو ہے اس کے فرزندوں کے خون ے رقبیں ہو گئے تھے۔ لاہور کنام بھی تک ادھور کی ہے۔ منظمری میں ان کی شاعری کے بارے میں میری اوران کی کافی بحث و محیص ہوا كرتى تقى \_ ين كونى فدكون بات كتاريتا تقا إوران كوجواب ويبيار يا بغير جاره نه تقا\_ شاعراور ماعروالامعالمة تفارراه مفراتيك تي في كرك أيسر شليم كرك مجه ہے نجات یاتے ۔اس کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔لہٰذامرتا کیانہ کرتا۔ آج کل بھی ندا قاً کہا کرتے ہیں کہ زنداں نامہ کے زنداں نامہ ہونے میں تنہاری وہابیت کا بھی فیض کی جیل کی شاعری میں وطن کی محبت کے چیشمے ہرطرف پھوٹ رہے ہیں۔ وہ جا بجا اینے دلیں اور اس کے باسیوں کی خشد حالی، قوم کی عزت و ناموں کی ارزانی ،لوگوں کی نا داری، جہالت، بھوک اورغم کو دیکھے دیکھے کریے طرح تڑپ رہے شار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی جاہنے والا طوا**ف** کو <u>نکلے</u> نظر چرا کے چلے جسم و جاں بیجا کے چلے بعض دفعہ بچھاور نہیں بنتا تو خیا لی بلا وَ یکانے گئتے ، اور جیل کی کال کوٹھڑ ی میں ببیژر کربھی گر دآلود، پر بیثاں حال لیلائے وطن کو بناسنواراد بکھنا چاہیے ہیں

بجھا جو روزن زندان تو دل بیہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہو گی چک اٹھے ہیں سائل نو ہم کے جانا ہے كر الجريش ترك يه الله كالله ك وطن کی محبت ای طرح ان کے رگ و بے میں سرایت او ای کے کہاب اس کا دوسرى كانتون كالمحدور كالمحدود المحتانات وكيا كالم وْهُويْدُى كِي يَعْدِي فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّاللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رخمار کے خم میں مجھی کا کل کی شکن میں زنداں میں نہ جانے کیابات تھی کہم سب کی حب وطن معمول سے زیادہ جوش یرتھی صبح شام یا کستان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ ہے ہی نے مزاجوں میں چڑ چڑاپن پیدا کردیا تھا۔ بہھی غضب ناک ہوجاتے تھے بھی گریدوزاری کو جی چاہتا تھا۔ دست ویا نو نا کارہ کردیے گئے تھے لیکن دل وجاں پر آ دنت آئی ہوئی تھی۔ 1951ء میں جب ہندوستان کے پاکستان کی طرف جارحانہ ارا دوں کی خبریں شائع ہوئیں نو ہم میں ہےان افسروں نے جوابھی تک معزول نہیں کیے گئے تھے، گورنمنٹ کو درخواست دی کہ یا کشان کی حفاظت میں ہم کوبھی جان لڑانے کی اجازت دی جائے ،خاص طور پر جبکہ ہرایک کوکشمیر میں ہندوستانی فوجوں سےلڑنے کا تجربہ ہے۔ درخواست میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ہمارامقصد مقدمے ہے جان حچٹرانے کانہیں۔ہم گورنمنٹ ہے سوائے اس کے پچھنہیں جاہتے تھے کہ ہنگامی حالات کے دوران میں مقدمے کوملتو ی کر دیا جائے ۔ بیکوئی سٹنٹ (Stunt) تبھی نہیں تھا ، اس کیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستانی فوجوں کے شانہ بیثانہ ہندو

سبعائی او را کالی درند ہے بھی ہوں گے اورمغر بی پاکستان سے کوئی را ہمفرنہیں تھی۔ ہماری درخواست مستر دکر دی گئی ۔بہر حال زمانہ کھر ہے کھوٹے کی تمیز زودیا بدر کر نظیری کافی ایمانی که در سافر چهای داری له المين دامدال قدر كنهكارال عود كيدا ہندوستان اور پاکتیان کا وکر پیل نکا ہے۔جیل میں فیض طباحب اکثر اپنے ہندوستانی دوستوں کویا کیا کرتے تھے الن میں کی ایک لاہور کے رہنے والے تے۔ کی دوسر کے سالہا حال کے بیانی الی کا ایک الیادہ یکے تھے کے وا نا حسرت موہانی، رشید جهاں، صاحب زادہ محمود الطنز، آمر ارائق کیا ز، مخدوم کی الدین، علی سر دار جعفری، پیڈت ہری چنداختر ،اپندرنا تھاشک اوران کی بیگم، ملک راج آنند، کرشن چندر، ڈاکٹراشرف، جوش ملیح آبا دی،فراق گورکھپوری اور دوسر ہے گئی اصحاب کا ذکر میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ محسوں کرتا ہوں کہان کے ساتھ ایک عرصہ سے جان یبچان ہے، حالا تکہان میں ہے میں سی ایک کوجھی ذاتی طور پرنہیں جانتا۔سجا فطہیر اور فیض ا کھے ہوجاتے ہے تو بھر باتیں ہی اکثر ان لوگوں کے بارے میں ہوا کرتی 1948ء کے فسادات کا زمانہ فیض صاحب نے لاہور میں گرارا تھا۔ انہی دنوں وہ مشرقی پنجاب بھی ہوآئے تھے۔طرفین کے بہادروں اورسور بیروں نے جس طور برانسا نبیت کوذکیل کیا تھا ،اس کا استھوں دیکھا حال اکثر سنایا کرتے تھے۔ بیان کرتے کرتے رفت طاری ہوجاتی اور رک جاتے ۔میرے خیال میں وہ اتنے بڑے پیانے پراس تفصیل سے اس ہولناک خانہ جنگی کود کیھنے پر مجبوررہے ہیں کہ شعروں میں اس کولانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ۔ہوسکتاہے کہوفت ملنے پر وہ ناول یا ڈرا ہےکے ذریعے پنجاب کی اس ٹر بجٹری کو بیان کریں۔ پنجاب کی سر زمین یوں او

ہزاروں سالوں ہے حملہ آوروں کی تاخت وتا راج کا شکارر ہی ہے۔شاید ہی بیہاں کی کوئی نسل ایسی گزری ہوگی جس نے غیر ملکی گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ نہ تنی ہو۔ کیکن ان حملہ آوروں میں ہے اکثر بلو لے کی طرح آئے تھے اور آندھی کی طرح گزر جاتے تھے۔تکوار کے سائے تلے جینے کی ذلت کچھ کم ٹیس ہوتی کہاین 1947ء میں جس طرح پنجابیوں نے پنجابیوں کو ذکیل وخوار کیا،تمام حملہ وروں نے مل کربھی نہیں کیا ہوگا۔ امر تاریتم کے الفاظ میں اج آليان وارث شاه نون كتون قبران وچون بول ير أن الله ورقع بدول اک رونی می دھی جنا ہے۔ دی تو ک کلھ لکھ مارے وین اج لکھاں دھیاں رونڈیاں نینوں وارث شاہ نوں کہن انه ورد مندرال دیا دردیا، انه تک اینا پنجاب اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی بھری چناب کسے نے پنجاں مانیاں وچ دتی زہر ملا تے اونہاں یانیاں دھرت نوں دنا زہر بلا دھرتی تے لہو وسیا قبراں پیاں چون پریت دیاں شنرادیاں اج وچ مزاراں رون اج سیھے کیدو بن گئے حسن عشق دے چور اج کھوں لیائے کھ کے وارث شاہ اک ہور قیض صاحب یا کستان میں بعض اصحاب سے ا**س** نظریے پر بہت رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے کہ ہروہ چیز جس کا تعلق ہندوستان ہے بھی ہے، یا کستان کے لیے زہر ہلا ہل ہے۔ریڈ یو پرسوائے اقبال کے کلام کی قو الیوں اور فلمی گانوں کے پچھے سننے میں نہیں آتا۔ چنانچہ ہم جیل والوں سے فیج بیجا کر، ہندوستانی ریڈ پوسٹیشنوں سے اپنے دلیں کے راگ سنا کرتے تھے۔کسی جاہل نے برعم خودتو می جوش میں آ کرامیر خسرو، تان سین، واجد علی شاہ، عبدالکریم خان، فیاض خان اور دوسرے بیسوں اساتذہ اورزعماء سے یا کستان کارشتہ تو ٹرنے کوئین جب الوطنی سمجھ لیا تھا۔ ملکوں کی سیاسی وافتضا دی صدیں وقت کے نقاضوں کے مطابق بدلتی رہی ہیں۔ کیکن ایک خطرز مین کے ملیجر، زبان اوب و آرٹ موسیقی ، فن تغییر اور دوسری ثقافتی قدروں کا قوام بینکاروں ، بزاروں سالوں کی ریاضت کے بعد تیار ہوتا ہے اوراس کی بنیادی ترکیب میں تبایل کر سان میں موقع یا گستان اور معدوستان میں سیاس وصنگامشتی کیسی بھی صورت اختیار کو جائے دل مکھنو، حیدر آباد اور لا ہوری گنگا جمنی تہذیبیں اپنی جگہ قائم رہیں گی او دبیر آ اور خالب میں ب کی سانجھ رہے گی۔ ہندوستانی اور یا کستانی تہذیبوں کے درختوں کی جذریں موہنجوڈارو، گیا ، ہرش پور، گندهارا، ٹیکسلاء تھر ا، بنارس ،اجنٹا،اجمیر ،قطب مینار، تاج محل ، جامع مسجد، شالا مار ہرجگہ پھیلی ہوئی ہیں ۔شاخوں میں کہیں سمر قندو بخارااور کہیں عرب وعجم ہے آئے ہوئے پیوندا پنی بہار دکھارہے ہیں اور کہیں پر اچین ڈالیں جوں کی توں قائم ہیں۔ دوسرے کی ضد میں جڑو ں کونقصان پہنچانا یا شاخوں کی نوچ کھسوٹ کرنا اپنے یا وَں پرآپ کلہاڑی مارنا ہے۔ فيض صاحب ان انسانىيت نواز روايات سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سالوں ہے دونوں ملکوں کی سر زمین کا خاصہ رہی ہیں۔وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں ، جسے امیر خسر و، بھگت کبیر،خواجہ معین الدین چشتی ، با باٹا نک ، بابافرید ، ابوالفضل ،فیضی ، بلصے شاہ ،وارث شاہ ،شاہ عبداللطیف بھٹائی ،رحمان مابا اور دوسر ہے بہت ہے بزرگوں نے فیض سجنشاہے۔ حيدرآبا دميں ان كا درس ويد ريس كاسلسله عجب متنوع قشم كا تفا \_كوئى قر آن مجيد اورحدیث شریف کا درس لے رہاہے تو کوئی صوفیائے کرام کی تصانیف فتوح الغیب،

کشف انمجو ب، احیاءالعلوم وغیر ہ کے رموز و نکات سمجھ رہاہے ۔کوئی انگریزی اور یور پین ا دب کی الجھنیں پیش کرر ہاہے تو کسی نے مارکسی حدلیاتی فلفے پر بحث نثر وع کرر کھی ہے۔اردو فاری تو تکیہ کلام تھا۔ حیدر آبا دمیں ہم نے ان کوشا گر دے رول میں بھی دیکھا ہے۔ پوشنی کے ساتھ مل کرسجا ذطہیر سے قرآنییسی زبان سیکھا کرتے تصے نہایت علی اور کام چورتھے سیدصاحب کی استادا ندھی آیاں اور قیض صاحب محنت کشول ہے خیس خاص الفت عیم جیرز آبا دیس ایک بار مارے احاطے میں بیلی کے تھے کا فیوز (Fuse) جل کیا وایک مستری بغیر سیڑھی ہے وہاں بیٹی كيا- بم تلملانے لك كرفواه فو أه وفق ضائع لرف كے ليے أكيا ہے۔ اس نے تھے کو ذراٹھونکا بجایا اور بہ جاوہ جا۔ بغیر سٹرھی کے تھے کے سرے تک پہنچ کر آنکھ جھیکنے میں نیاز فیوز لگا آیا۔ فیض صاحب دیر تک اس کے قصیدے رہوھتے رہے۔ منظمری میں شاہ جی ایک پوسٹ مین ، ہمارے پارسل وغیرہ لایا کرتے تھے۔ان کو د مکی کرفیض صاحب کی ہیں تھوں میں جس تشم کی روشنی ہے جایا کرتی تھی وہ میں نے تم ہی دیکھی ہے۔ دونوں ٹریڈ یونین کے ممبر رہ چکے تھے۔ کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان یا کستان کے مسائل کاحل ایک ہی ہے کہ دونوں ملکوں میں محنت کش اینے حقو ق حاصل کرکے اپنے اپنے چمنستانوں کے والی بن جائیں۔اس کے بعدان ملکوں کے درمیان نفرت کا زہراورا**ں** کو پیدا کرنے والے ح**ل** طلب مسائل، جن کی آڑ میں سامراجی آج کل اپنے مہنی پنجوطن عزیز کی رگوں میں دوبا رہ پیوست کررہے ہیں ، یوں غائب ہوجا <sup>ئی</sup>یں گے جیسے دیووں پر یوں کے قصوں میں ہیرو کے اسم پڑھنے پر د پورمھوت اور دوسری بلائیں آنا فانا رفع دفع ہوجاتی ہیں۔ ۔ فیض کی شاعری میں ایک صاحب دل کاجوش او رو لولہ ہے۔ا**ں می**ں قوم کی قوم کا دل دھڑک رہا ہے۔لیکن شاید کیا ہات کہاس کے قوام میں پاکستان کے محنت

کشوں کا مبارک پسینہاورخون کی حرارت ابھی تک بوری مقدار میں شامل نہیں ہیں شمن وگلاب کوجس جا ہت سے یا د کیا ہے۔اسی جا ہت اورتفصیل سےاس بد حال بدنصیب کا ذکرنہیں ہے، جس نے ممن و گلاب کواپنے خون جگر ہے پیچے کر شا داب کیا ہے اور جس کوٹن کینچتا ہے کہ وہ بھی ان کن و گلا ہے کی ز اکتوں، رنگ روب او رعطر بیز بول مے مستفید موسکے ان کا دل تو ادھر کھنچا جار ہا ہے لیکن افزاق یا ایس کے پابندی آواب ایمی ان کی شاعری کوارا گنگ روموں ، سکولوں ، کالجو ک سے نکل کرمر کوں با زاروں ، اوركاريا ول الماريا ول وہ کہتا کرتے سے کہ میر چیز صرف بنجان میں ہوئی ہے۔ لین میں مجتا ہوں میر ان کی معمول کے مطابق سرنفسی ہے اور جبلی چکچا ہٹ دست صبا کے ابتدائیہ میں انہوں نے فر مایا ہے یوں کہئے کہ شاعر کا کام صرف مشاہدہ ہی نہیں، مجاہد بھی اس پر فرض ہے گر دو پیش کے مضطرب قطروں میں زندگی کے د جلہ کا مشاہدہ اس کی بینا ئی یر ہے۔اس کو دوسر وں کو دکھا نااس کی فنی دسترس پر ،اس کے بہا وَمیں دخل انداز ہونا ، اس کے شوق کی صلابت اورلہو کی حرارت پراور بید نینوں کا مسلسل کاوش اورجد وجہد جاہتے ہیں آگے فر مایا ہے کہ حیات انسانی کی اجتماعی جدو جہد کاا دراک اورجد وجہد میں حسب نو فیق شرکت زندگی کا تقاضا ہی نہیں فن کابھی تقاضا ہے۔زنداں نامہاس امر کی غمازی کرتا ہے کہ قیض صاحب کے مشاہدہ اور مجاہدہ کے تناسب میں مجاہدہ کا بلِڑ ابھاری ہور ہاہے اور یہی اس وفت ان کے فن کے نقاضا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی نظریں لا ہور کے مناظر سے اٹھ کریا کشان کے وسیع میدا نوں پر ریٹ نے لگی ہیں۔جہاں مے شارانسان نمامٹی کے تو دے صدیوں سے ایک ہی طرح کی دھیمی دھیمی حرکت کررہے ہیں۔ابان تو دوں کی کمریں پچھسیدھی ہورہی ہیں ان کواس بو جھ کا احساس ہور ہاہے جوانہوں نے قر نوں سے اٹھارکھا ہے۔ کیونکہان

پر آ ہستہ آ ہستہ بیر بھیل کھیل رہاہے کہ بعض دوسرے دیسوں میں ان کے بھائی ہندوں نے بیابو جھا تاردیا ہےاوروہ لوگ اب انسانی عظمت میں برابر کے یک ہیں ۔ان کی ہ تکھوں میں ایک طرح کا نور ہے، کیونکہ وہ دورا فق پر زندگی اور نو انا کی کی اٹھتی، گرتی ، گھٹی ، پردھتی روشنی و کھارہے ہیں۔لیکن بیلوگ کشی بر پا کی ماری کی طرح جو احیا تک اینے رہیم کوٹر کو کیک تنا دیکھے ایکی تک لجارہے ہیں، جر مار ہے ہیں اورا پی تم مانگی اور کر بیتان حالی کو چھیانا جا ہے ہیں۔ فیفل صاحب کی نظریں کارخانوں میں بھی کھس رہی ہیں ، جہاں کسانوں کے ساتھی مز دورانسان کی تخلیقی قوت اوراس ی عظمت کا درس حاصل کر دیے ہیں ۔ نیمن پیسب کیجے خود بی نہیں و کیھ رہے اینے لا ہوری بھائی بندوں، دمائی مزدوری کرنے والے مصنفوں، کارکوں، چھوٹے د کانداروں، وکیلوں،ٹیچیروں، طالب تلموں، گاموں اور ماجھوں کوبھی دکھلا رہے ہیں اور یکاررہے ہیں کہ کارگہ ستی میں جورن پڑ رہاہے، اس میں حق وباطل کے لشکروں کو پیچا نونا داری، دفتر ، بھوک اورغم نے چومکھ پنقرا ؤ کرکے تمہارے ساغر دل کو گلڑے لکڑے کر دیا ہے اور تمہاری عزت او رناموس خاک میں ملا دی ہے۔ صہبائے غم جانا ں کی بری کی بےحرمتی کر دی ہے کیکن یا دوں کے گریبا نوں سے رفو یردل کی گزر کب ہوتی ہے اك بخيها دهيراا يك سيا یوں عمر بسر کب ہوتی ہے اس کار گئ<sup>ے</sup> تی میں جہاں

> پرشےکابدل سکتاہے ۱۸/۱۸/۱PAKSOCIETY.COM

ىيساغر شيشے ڈھلتے ہيں

## سب دامن پر ہو سکتے ہیں



سی کھوہ بھی ہیں جولڑ بھڑ کر یہ پر دے نوچ گراتے ہیں ہستی کے اٹھائی گیروں کی ہرچال الجھائے جاتے ہیں

ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بہتی ہتی نگرنگر ہر بہتے گھر کیت سینے میں ہرچلتی راہ کے ماتھے یہ

#### \m\\\\\PAKSOCIETY.COM

یہ کا لک بھرتے بھرتے ہیں

زنداں نامہ میں فیض صاحب نے حق و باطل کی اس ہولناک جنگ میں بہا دروں کی بہا دری کے وا قعات کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔اس کی ابتداوہ دست صبامیں ایرانی طلبہ کے نام لکھ کر کر چکے ہیں لیکن انبھی تک ان کی بیہ عادت بوری طرح نہیں کی گئی کہوہ آتش فشاں پہاڑے دھوئیں کے پہلے مرغولہ (Puff) کوہی لے بیٹھتے ہیں ۔اور جب بیدھواں ہوا کے جھونکوں سے چیثم زدن میں نتر ہر ہو جا تا ہے تو رنجیدہ خاطر ہوجاتے ہیں یا طوفان کی پہلی موج میں ہی محوتماشا ہوجاتے ہیں اور جب اسے ساحل کی ریتی میں جذبت ہوتا دیکھتے ہیں تو فرط درد سے بے حال ہو جاتے ہیں یابڑھے ہوئے لشکر کے سب سے اگلے سکا ؤٹ جب کھیت ہوجاتے ہیں نو ان کوترٔ پتا دیکھ کرتمام نظام کا ئنات کوآگ لگا دیناجا ہے ہیں۔ایسے درد کی فروانی ہر نیک دل کا خاصہ ہوتی ہے۔لیکن اگر ہتش نشاں کی زمیں دوزگرج کوسنا جائے اور اس کے چندکمحوں میں ایلنے والے کروڑوں من لاوا کانصور کیا جائے یا پہلی اہر کے پیچیے بھرے ہوئے بے کنارسمندر کا خیال کیا جائے تو دھوئیں کے پہلے مرغولہ کے

بکھرنے طوفان کی پیملی لہر کے جذب ہو جانے اور سکا وَ ٹُوں کے مرنے میں در دوغم کی جگہ مجاہد اندروس ہے جاتی ہے۔ زندگی کے سائے گہرے ہونے کی بجائے اس کی رنگینیوں میں اضا فیہوجا تا ہے۔ ان تینوں کی موت پر رونے دھونے کی بجائے ان کی یادگارمنانے کو بی جارتا ہے۔وہ عشق و محبت کے بیلے شیخے ہی نہیں فتح سے بانی بھی ہیںاوران کی موے زندگی کا د<del>ن ہے۔</del> فیض صاحب کا کینوں و رااوروسیج ہو جائے تو بلا شبہ مارے گور کی بن جائیں گے۔ان کے زیادہ اس رہند کا اور کون مستحق ہے۔بدشتی ہے حالات کچھا لیے ہیں کان میں رجز خوان ایک جان کے ساتھ کیا پی کرستا ہے۔ منگری میں میری ایک دانونی فیض صاحب سے ساتھ اس كاايك ذريعه بيرتفا كهمين ان كاتازه كلام سيرسجاذ ظهير صاحب كومجير جيل ميں اورعطا اور پوشی کو حیدر آبا دہیج دیا کرتا تھا۔سیدسجا فظہیر کے ایک خط کاا قتباس اس مضمون کے اختیام کے کیے بہت مناسب رہےگا۔ سنثرل جيل، مچھ بلوچىتان 21 فرورى54ء آئندہ میں زیا دہ با قاعدگی ہے تمہارے خطوں کا جواب دوں گا۔اس ارا دے میں صرف اخلاقی فرض ہی کا تقاضانہیں بلکہ میری خود غرضی بھی شامل ہے۔تمہارے خطوں سے دوستی اورالتفات کی لطیف مہک آتی ہے۔جس سے رنجور دل کو ہےا نتہا تصندک پہنچی ہے۔اس طرح ہم تنہائی میں گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی بہت فلسفیا نہ اورا د بی موشگا نیاں کر لیتے ہیں اور اپنی دیواروں میں کسی قدررخنہ ڈال کر جیسے نکلتے ہوئے سورج کی کرنوں ہے ذرا دیر کے لیے دل و دماغ کومنورکر لیتے ہیں پھراس کے علاوہ تم قیض کے کلام کے تخفے بھی جھیجتے ہواوراب کی بارنو تم نے اس کے انبارلگا دیے ہیں ،ان کے کیے فیض اور تمہارا بہت بہت شکریہ بینو ایسا عطیہ ہے جس کاعوض مجھے ہے بھی ادانہیں ہوسکتا \_ \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

فیض صاحب کی نظم ملاقات مجھے پیند آئی اس میں علائم کی مرضع نگاری ایٹے کمال کو پہنچے گئی ہےاور پہلے مصرع سے شروع ہوکر (بیرات اس در د کا شجر ہے )نظم کے بہاؤکے ساتھ ساتھ خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں کے جیسے نا زک چھول جا روں طرف <u>تھلتے چلے گئے</u> ہیں۔جن میں ہرا یک ایبا ہے جواننی جدا گانہ خوشبواور رنگ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم آ ہنگ اور متو الآق بھی ہے، پھرنظم کا بنیا دی خیال لوری مخیل ہے ساتھ میزی کا میابی ہے ملایا گیا ہے، جیسے ایک حسین اور نا زک جسم میں دردمند و حساس اور لطیف موج ہو۔ پیٹیس معلوج ہوتا کریجن ،غمنا کی ، شدت در داوران سب مل او جود بلدان کے وسید مے تصور کو گرفت میں لائے کے بحد شاع شنے استفام کا جامہ پیمنایا ہے، بلکہ یہاں پر بیباند ہمت آور خیال اور تصور جی<u>ت شاعر انہ خیل کاثمر ہے اور پوری نظم کے گلدستے</u> ہے دل آویز اور روح افز ارنگینیوں اور نکہتو ں کے ساتھ جھک پڑا ہے، تیسرے بند کے نثر وع کے جا رمصر ہے، جہاں ہے گریز کیا گیا ہے،اپنی فصاحت ،موسیقیت ، روانی اورزور کلام کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتے۔ انہیں ایک بار پڑھ لونو ول پر تقش ہوجاتے ہیں اور پھر بھو لئے نہیں ۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جیسےانو ارکی <sup>صبح</sup> کوسی کلیسا کی گھنٹیاں لیک لیک کرنج رہی ہوں اوران کی مسلسل آواز صرف سامعہ میں خہیں بلکہ سارے جسم کے بوروں میں سرایت کررہی ہو ۔ فیض کی شاعری کا رنگ لوگ جس بات کو کہتے ہیں اس میں لہجے کی در دنا کی اور فضا کی نرمی ایک چیز ہے۔ مجھےاس کی خوشی ہے کہان مصرعوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔اچھےاو ربڑے شاعر اپنا رنگ ضرورت اورمو قع کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں گووہ اپنی فطرت نہیں بدل تم نے اپنے گزشتہ خط میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہا ب انہیں ہمت کر کے ا یک جست لگانی چاہیے، تا کہان کی شاعری میں خوشبو وَں اورگل بیز یوں کےعلاوہ

خکق خدا کے اس مبارک نیپنے اور خون کی حرارت کی آمیزش بھی ہو، جس ہے فی الحقیقت زندگی بنتی ، بدلتی اور سنورتی ہے۔ میں اس خیال سے بالکل متفق ہوں۔ البته میں آئیں ایسا کرنے کے لیے دھائیں دینا جا بتالن امید افز اعلاما قات کے سبب سے جو حالیہ نظموں اورغز کوں میں خود ہی نظر آرای ہیں، جو کہ بھی جمہوری ست كاپيدوين بيل \_ پية دين بيل له يك مير مينيال مين وه خودان ماينو تصنياب مينا با الم فرید، وارث میلوا، بلنط شاہ کی ذاتو ان میں دوسرے حالات اور دوسرے ماحول میں ایی جمهورے شاعری پیدا کر چکی سے جمال سے بیاں کبیر ہنگی مور ہو بھے ہیں ، اليه نغه بركون بس جيز مي جا فكان ان نی غز لوں پر ان کومبارک با دو بینا، کو بیتیج ہے کہ دا دمر زاجعفرعلی خان ہے ہی لینا جاہیے۔ میں تو اب برائے نام تکھنو کا رہ گیا ہوں ۔ چھسال پنجاب میں اور پنجابیوں کے ساتھ رہ کراللہ ہی جانتا ہے کہ زبان کتنی بگڑ گئی ہے۔ شاید چونکہ موسم بہار کا ہے۔اس کیے ہمیں گلوں میں رنگ بھرے بإ دنو بہار چلے والی غزل سب سے الحجيمي لگى \_اس شعر كى تعريف نہيں ہوسكتى بڑا ہے ورد کا رشتہ سے دل غریب سہی تہارے نام یہ ہئیں گے عمکسار چلے جس غزل کوتم نے واسوخت کاعنوان دیا ہے وہ بھی اینے رنگ میں خوب ہے۔ ایک ایک شعرنشتر ہے۔ کس کی تعریف کریں ۔خاص طور پر بیشعر گر فکر زخم کی تو خطا کار ہیں کہ ہم كيول محو مدح خوبي تيخ ادا نه تھے اس کی دادنو فیض مرزا نوشہ ہے بھی لے لیتے جعفرعلی خان اثر تو الگ رہے۔

# W/W/W/PAKSOCIETY.COM





عظے شب بھر، کام اور بہت ہم نے فکر دل تباہ نہ کی کون قاتل بچا ہے شہر میں نیض جس سے یاروں نے رسم و راہ نہ کی

Lib بل ہو کے تیرے مقابل سے آگئ رخو ہیں کا مزل کے آتے ہیا اٹھ کر تو آ گئے ہیں تری برم سے مگر کچھ ول ہی جانتا ہے کہ کس ول سے آئے ہیں ہر اک قدم اجل تھا، ہر اک گام زندگی

ہر اک قدم اجل نقا، ہر اک گام زندگی ہم گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آئے ہیں باد خزاں کا شکر کرو، فیض، جس کے ہاتھ نامے کسی بہار شائل سے آئے ہیں

بسيسانبرد ایک اجنبی خاتون کے نام خوشبو كانتحف وصول مو جھک رہی ہے فضا زلف بار کی صورت ہوا ہے گرمی خوشبو سے اس طرح سرمست ابھی ابھی کوئی گزارا ہے گل بدن گویا کہیں قریب سے، گیسو بدوش، غنیہ بدست

لیے ہے ہوئے رفافت اگر ہوائے چمن تو لاکھ پہرے بٹھائیں قنس پیاظم پرست ہمیشہ سبر رہے گی وہ شاخ مہر و وفا کہ جس کے ساتھی بندھی ہے دلوں کی فنخ و فکلست

یہ شعر حافظ شیراز، اے صبا! کہنا ملے جو تجھ سے کہیں وہ حبیب عبر دست خلل یذر ہود ہر بنا کے ہے بینی

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

بجز بنائے محبت کہ خالی از خلل است سنشرل جيل حيدرآ بإد in erlib ١٠٢٩٠١٨ يل٥٥ A STORY OF THE STO All Mights residenced ©2007-72006

#### W/W/A/PAKSOCIETY.COM



کرے کوئی تننے کا نظارا، اب ان کو بیہ بھی نہیں گوارا بھند ہے قاتل کہ جان بہل فگار ہوجسم ومن سے پہلے

غرورسرو وسمن سے کہہ دو کہ پھر وہی تاجدار ہوں گے جو خار وخس والی چمن مصے عروج سرو وسمن سے پہلے

ا دھر تقاضے ہیں مصلحت کے ، ادھر تقاضائے در دول ہے زباں سنجالیں کہ دل سنجالیں ، اسیر ذکر وطن ہے پہلے حیدر آباد جیل

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

۲۲۰۱۷منی ۵۳



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئ

آخر شب کے ہم سفر فیض نجانے کیا ہوئے رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی جولائی ۵۳ء جناح ہیتال کراچی

\*\*\*



وہ دن کہ کوئی بھی جب وجہ انتظار نہ تھی ہم ان میں تیرا سوا انتظار کرتے رہے

ہم ایخ راز پہ نازاں تھے، نٹرمسار نہ تھے ہر ایک سے سخن رازدار کرتے رہے

ضیائے برم جہاں بار بار ماند ہوئی حدیث شعلہ رخال بار بار کرتے رہے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

انہیں کے فیض سے بإزار عقل روشن ہے جو گاہ کاہ جنوں اختیار کرتے رہے in the state of th جناح سپتال کراچی ۲۱ ،اگست ،۵۳ ء All Mights residenced ©2002-2006

#### W/W/A/PAKSOCIETY.COM

ملاقات گے ہیں

**(٢)** گلستان میں سلک رہا غم، جو اس رات کا شمر ہے) جائے اپنی آئيج ميں تو يهي شاخ کی کماں ٹوٹے ہیں نوچے ہیں، اور ہر بنا ليا ئے تیثہ



رت ... ۱۲۶ کتوبر،۳،نومبر۵۳ء





### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ا۲ ، نومبر۵۳ ء



ال المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد

کیوں داد غم، ہمیں نے طلب کی، برا کیا ہم سے جہاں میں گشتہء غم اور کیا نہ تھے

گر فکر زخم کی تو خطا وار ہیں کہ ہم کیوں محو مدح خوبی رتیج ادا نہ تھے

ہر جارہ گر کو جارہ گری سے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھا، بہت لا دوا نہ تھے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM





آج کی شب وصال کی شب ہے ل سے ہر روز داستاں ہے وہی

پاند تارے ادھر تہیں آتے رنہ زنداں میں آساں ہے وہی منگھری جیل

#### W/W/W/PAKSOCIETY.COM

۲۲۷ ، نومبر ۲۲۰ ۵ ء



#### W/W/M/.PAKSOCIETY.COM

جس دھیج سے کوئی مقتل میں گیا ،وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جاں کی تو کوئی بات نہیں

میدان وفا دربار نہیں، یاں نام و نسب کی بو چھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں، سیجھ عشق کسی کی ذات نہیں

گر بازی عشق کی بازی ہے جو حامو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں

منشكمري جيل



دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے کبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے

دست فکک میں گردش تقدیر تو نہیں دست فکک میں گردش ایام ہی تو ہے

ہخر تو ایک روز کرے گ نظر وفا وہ بار خوش خصال سر بام ہی تو ہے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



### W/W/M/PAKSOCIETY.COM





لامورجيل ٢٨مارچ

منْقُكْمرىجيل\_110يريل40ء



بڑا ہے درد کا رشتہ سے دل غریب سہی تمہارے نام پہ ہمئیں گے نمگسار چلے

جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے اشک تری عاقبت سنوار حلے

حسور بیار ہوئی دفتر جنوں کی طلب گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/

مقام، فیض، کوئی راه میں جیا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے JA CILIBA A STORY All Mights residenced ©2002-2006

آم جوتا ریک را ہولی میں مارے کے
اشکا اور جوالی میں روز نیرک کے
ان میں اور جوالی میں مارے کے
ان میں ماری کے

سولیوں پر ہمارے کبوں سے پرے تیرے ہوئٹوں کی لالی لیکتی رہی تیرے ہونٹوں کی مستی برستی رہی تیری رہی تیرے ہاتھوں کی حیاندی دکتی رہی

جب کھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے، لائے جہاں تک قدم الب پید حرف غزل، دل میں قندیل غم اپنا غم فقا گواہی ترے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پید ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے

## W/W/PAKSOCIETY.COM

کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم جاں گنوا کر تری دلبری کا بھرم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے منگھری جیل

\*\*\*





بیداد گروں کی بہتی ہے میاں داد کہاں خیرات کہاں سر پھوڑتی پھرتی ہے نا داں فریاد جو در در جاتی ہے

ہاں، جاں کے زیاں کی ہم کوبھی تشویش ہے لیکن کیا سیجئے ہر رہ جو ادھر کو جاتی ہے،مقتل سے گزر کر جاتی ہے

اب کوچہء دلبر کا رہرو، رہزن بھی ہے تو بات سے پہرے سے عدو ثلتے ہی نہیں اور رات برابر جاتی ہے

ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یا دوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے مناہری جیل

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ے اہ جو ان ۵۳ م





وردآ نے گادیے اول کو اور کے دیا دل کو ایک اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی در ایک کا کیا ہے اور کی در ایک کی در اور کی در ایک کا کیا ہے کا در و جو بیاد میں در ایک کا کیا ہے گا ہے گا

طقه زلف کہیں، گوشہ، رخمار کہیں ہجر کا دشت کہیں، گلشن دیدار کہیں لطف کی بات کہیں، پیار کا اقرار کہیں

### CADOR LIBOR دل سے پھر ہوگی مرے بات کیاہے دل اے دل کر محبوب بنا ہے کا کا تنہاں الركال المحال المحالي المحالية ال المالية الم یہ چلا جائے گا، رہ جائیں کے باق سائے رات بھر جن سے ترا خون خرایا ہو گا جنگ تھہری ہے کوئی تھیل نہیں ہے اے دل وشمن حاں ہیں سبھی، سارے کے سارے قاتل یہ کڑی رات بھی، یہ سائے بھی، تنہائی بھی درد اور جنگ میں کیچھ میل نہیں ہے اے دل لاؤ، سلگاؤ كوئي جوش غضب كا انگار طیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ وہ د کہتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ جس میں گرمی بھی ہے،حرکت بھی، توانا کی بھی

> ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی گشکر منتظر ہو گا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/

ان کو شعلوں کے رجز اپنا پتا تو دیں گے خیر، ہم تک وہ نہ پہنچیں بھی، صدا تو دیں گے وور کتی ہے۔ بنا کو دیں کے ایک سے بنا کو دیں کے ایک سے بنا کو دیں کے بنا کے بنا کو دیں کے بنا کے بنا کے بنا کو دیں کے بنا کے بنا کے بنا کو دیں کے بنا کے بنا کو دیں کے بنا منشگمری جیل کیم دسمبر ۱۹۵۰ All rights reserved. THE WASHINGTON

## W/W/A/PAKSOCIETY.COM



AFRICA\_COME BACK

ن کی توقع وال کی ترکیا عاد ، و المستعملة المستعمل آ جاؤ، میں نے دھول سے ماتھا اٹھا لیا م جاؤ، میں نے چھیل دی سخصوں سے غم کی حصال آ جاؤ، میں نے درد سے بازو حچرا لیا آ جاؤ، میں نے نوچ دیا ہے کسی کا جال الفريقا" جاؤ ینج میں جھکڑی کی کڑی بن گئی ہے گرز گردن کا طوق توڑ کے ڈھالی ہے میں نے ڈھال جاؤ

افريقة جربيت يسندول كانعره

جلتے ہیں ہر تھیار میں بھالوں کے مرگ نین وحمن لہو سے رات کی کالک ہوئی ہے الال





وہ جواب حیاک گریباں بھی نہیں کرتے ہیں دیکھنے والو سمجھی ان کا جگر تو دیکھو دامن درد کو گلزار بنا رکھا ہے آؤ اک دن دل پر خوں کا ہنر تو دیکھو

صبح کی طرح جمکتا ہے شب غم کا افق فیض، تابندگ دیدہ تر تو دیکھو منگگری جیل

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/

۳، بارچ ۷۵ء



# \m/\m/\n/.PAKSOCIETY.COM

یے سے میں امیدوں کی جدا شاخول يدبلكنے مت چھوڑو اشكول مٹی سینچو اگلی اگلی اجزنا

W/W/W.PAKSOCIETY.COM



بنمار لجيتوبهو کی خاشی آباد کھے آفہ خطوت قاتل کا خوف کیا اتنا تو ہو کہ باندھنے یائے نہ دست و یا مقتل میں کیچھ تو رنگ جے جشن رقص کا ر آئیں لہو سے پنجہ صیاد کیچھ تو

خوں پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو جب خوں بہا طلب کریں بنیاد کچھ تو ہو گرتن نہیں، زباں سہی، آزاد کچھ تو ہو دشنام، نالہ، ہاؤ ہوہ فریاد کچھ تو ہو چیخ ہے درد، اے دل برباد کچھ تو ہو بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو بولو کہ روز عدل کی بنیاد کچھ تو بولو کہ روز عدل کی بنیاد کچھ تو

۱۶۱۳ پریل ۵۵۰ء



اولی عاشی کردیت!

الای داه کردیت!

الای داه کردیت الای کادیت الای کادیت کردیت الای کادیت کردیت کادیت کردیت کردیت

گرچہ واقف ہیں نگاہیں کہ یہ سب دھوکا ہے گر کہیں تم سے ہم ہفوش ہوئی پھر سے نظر پھوٹ نگلے گی وہاں اور کوئی راہ گزر پھر اسی طرح جہاں ہو گا مقابل پہم سایہ زلف کا اور جنبش بازو کا سفر

تم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں berliba \*\*\* TO WAR TO THE All Mights reserved a

اگست ۵۵ء ریاں ہوئے باپید اب کے 🔻 کول کرتا ہی جیس منط کی تاکید آگ سے المالية المال عبي تهيد جاند ديكوا كال-الحول تين يا مونول يشفق ملتی جل<del>تی ہے شب نم</del> سے تری دید اب کے دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جاں رعبیٰ ہے ہم ہی غافل تھے کہ آئی ہی نہیں عید اب کے پھر ہے بچھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلی لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اب کے کراچی ۱۰۱۴ گست۵۵ء

# W/W/W/PAKSOCIETY.COM



شوق والوں کی حزیں محفل شب میں اب بھی آمد صبح کی صورت ترا نام آتا ہے اب بھی اعلان سحر کرتا ہوا مست کوئی داغ دل کر کے فروزاں سر شام آتا ہے

ناقمام

لا جور بارچ ۲۵ء



## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM









پھر در دل پہ کوئی دینے لگا ہے دستک جانئے پھر دل وحشی کا طلب گار ہے کون جائے پھر دل وحشی کا طلب گار ہے کون جناح ہیتال کراچی جولائی ۵۳ء

\*\*\*

انظار جب انظار کو براے اور بے قالو کو براے اور بے قالو کو براے اور بے تالو

اگر شرر ہے تو بھڑتے، جو پھول ہے تو تھلے طرح طرح کی طلب، تیرے رنگ لب سے ہے

کہاں گئے شب فرفت کے جاگئے والے ستارہ سحری ہم کلام کب سے ہے ہے لامورمارج ۵۷ء















# محتر مارا كين مجل<u>ن صدارت ،خوا</u>تين اورحضرات!

الفاظ کی تخلیق ویر تبیب شاعر اورادیب کا بیشہ ہے لیکن زیر کی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب پیان کلام جواب دے جاتی ہے گئے بجز بیان کاایسا ہی مرحلہ بھے در پیش ہے۔ایسے وفی الفاظ بیرے فاہن میں نہیں آ رہے،جن میں ایی عزت افرانی کے لیے اور اور میٹی اسوویٹ یونین کے مختلف اداروں ، دوستوں اورسب خواتین اور مفرات کا شکرین خاطر خواه طور ہے اوا کرسکوں لینن امن انعام کی عظمت او اسی ایک بات سے واضح ہے کہاں ہے کینن کامحتر منام اور مقدس لفظ وابسنة ہے۔لینن جو دور حاضر میں انسانی حربیت کا سب ہے بزرگ علم بر دارہے اورامن جوانسانی زندگی اورا**س** زندگی کے حسن وخوبی کی شرطاول ہے۔ مجھےا بنی تحریر وعمل میں ایسا کوئی کام نظرنہیں آتا جواس عظیم اعز از کے شایان شان ہو لیکن ا**ں عزت بخشی کی ایک وجہ ضرور ذہن میں آتی** ہےاوروہ بیہ ہے کہ جس تمنا اور آ درش کے ساتھ مجھےاو رمیر ہے ساتھیوں کووا بستگی رہی ہے بعنی امن اور آزا دی کی تمناوہ بجائے خوداتنی عظیم ہے کہاں واسطے سے ان کے حقیر اورا دنیٰ کارکن بھی عز ت اورا کرام کے مستحق تھبر تے ہیں۔

یوں اور آزادی بہت حسین اور تا بنا ک چیز ہے اور جھی تصور کرسکتے ہیں کہ اس گندم کے اور آزادی بہت حسین اور تا بنا ک چیز ہے اور جھی تصور کرسکتے ہیں کہ اس گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت، دہن کا آپیل ہے اور بچوں کے ہیئتے ہوئے ہاتھ، شاعر کا قلم ہے اور مصور کے موئے قلم اور آزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ان سب خوبیوں کی قاتل ہے جوانسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے ۔ یعنی شعور علامی ان سب خوبیوں کی قاتل ہے جوانسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے ۔ یعنی شعور

اور ذہانت ،انصاف اور صدافت، وقار اور شجاعت ، نیکی اور روا داری اس کیے بظاہر امن اور آزا دی کے حصول اور حکیل کے متعلق ہوشمند انسا نوں میں اختلاف کی تخبائش نہ ہونا جا ہے کیکن بدستی ہے یوں نہیں ہے کہانسا نبیت کی ابتدا ہے اب تک ہرعبداور ہر دور میں متعنا دعوامل اور قوتیں برسرگل اور پر کر پیکار ہی ہیں۔ بیہ قو تیں ہیں تخریب ولٹھیر ہزتی اور زوا<del>ل ہروش</del>ی اور تیرگی ، انصاف دویتی اور انصاف دشمنی کی قوتیں بہی صورت آج بھی ہے اور اسی نوعیت کی مشکش کے بھی جاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھا کے کل انسانی مسائل اور گرشته دوری انسانی الجحنوں میں گئ نوعیوں ہے بھی فرق ہے۔ دور فاضر ان جانب سے دوقبیلوں کا اسی خون خراب مراد نہیں ہےنہ آج کل اس سے خون فرا ہے گا خاشہ جراد ہے۔ آج کل جنگ اور اس کے معنی ہیں امن آ دام کی بقااو رفنا ، بقااور فنا ان دوالفاظ پر انسانی تاریخ کے خاتیے یا کشکسل کا دارومدار ہے۔انہیں پرانسا نوں کی سر زمین کی آبا دی اور بربا دی کا انحصار ہے۔ مید پہلافرق ہے دوسرا فرق میدہے کہاب سے پہلے انسانوں کوفطرت کے ذ خَارَ براتن دستر**ں** اور پیدوار کے ذرائع براتن قندرت نیتھی کہ ہرگروہ اور برادری کی ضرورتیں پوری طرح ہے تمکین پاسکتیں اس کیے آپس میں چھین جھیٹ اور لوٹ مار کا سیچھ نہ بیچھ جواز بھی مو جود ہے،لیکن اب بیصورت نہیں انسانی عقل سائنس اورصنعت کی ہدولت اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ جس میں سب تن بخو بی میل سکتے ہیں اور سبھی جھولیاں بھر سکتی ہیں۔بشر طبکہ قندرت کے بیہ ہے بہا ذخائر پیدوار کے بیہ ہےاندا زہ خرمن ،بعض اجادہ رادروں اورمخصوص طبقوں کی تسکین ہو**ں** کے لیے نہیں، بلکہ جمعلہ انسا نوں کی بہبود کے لیے کام میں لائے جائیں۔اورعقل اور سائنس اورصنعت کی کل ایجا دیں اورصلاحیبتیں تخریب کے بجائے تغییری منصوبوں میں صرف ہوں ۔لیکن بیہ جب بھی ممکن ہے کہانسانی معاشرے میں ان مقاصد سے مطابقت پیدا ہو اور انسانی معاشرے کے ڈھانچے کی بنائیں ہوں، استحصال اور

اجارہ داری کے بجائے انصاف، برابری، آزادی اوراجتماعی خوش حالی میں اٹھائی جائیں۔اب بید دینی اور خیالی بات نہیں عملی کام ہےاس عمل میں امن کی جدوجہد اور آزا دی کی حدیں آپس میں مل جاتی ہیں ۔اس کیے کہائن کے دوست اور دعمن اور آزا دی کے دوست اور دھن ایک ہی قبیلے کے لوگ دایک ہی نوع کی قوتیں ہیں۔ ا کیے طرف وہ سامر ایج تو تیں ہیں جن کے مفادجن کے اجار کے جبر اور حسد کے بغیر قائم ہیں رہ سکتے ورجنہیں ان اجاروں کے شخفط کے لیے بوری انسانیت کی جینٹ سمی تبول ہے۔ دور ی طرف وہ طاقتنی ہیں جنہیں بنکوں ور کمپلیوں کی نسبت انیا نوں کی جان زیادہ موزیہ ہے گئی اوروں پر ملم چات نے بجائے آیس میں ہاتھ بٹانے اور ساتھ ل رکام کو نے میں ویادہ طف تا ہے۔۔یاست واخلاق، ا دب اورفن روز مرده کی زندگی غرض کئی محاذوں پر کئی صورتوں میں تغمیر اور تخزیب انسان دوستی او رانسان دهننی کی به چپقکش جاری ہے۔ آزا دی پینداو رامن پیندلوگوں کے گئے ان میں سے ہرمحا ذاور ہرصورت پر تفجہ دیناضروری ہے۔مثال کےطور پر سامراجی اورغیر سامراجی قوتوں کی لا زمی کشکش کے علاوہ بدفشمتی ہے بعض ایسے ممالک بھی شدیداختلافات موجود ہیں جنہیں حال ہی میں آزادی ملی ہے۔ایسے اختلافات جارے پاکتنان اور جارے سب سے ہمسایہ ہندوستان میں موجود ہیں ۔بعض عرب ہمسابیرمما لک میں اوربعض افریقی حکومتوں میں موجود ہیں۔خلاہر ہے کہان کے اختلافات ہے وہی طاقتیں فائدہ اٹھاسکتی ہیں جوامن عالم اورانسانی برا دری کی دوستی اور ایگا گلت کو پسند نہیں کرتیں ۔اس لیے صلح پسند اور امن دوست صفوں میںان اختلافات کے منصفانہ حل پرغور وفکر اور اس حل میں امدا د دینا بھی اب سے سیجھے دن پہلے جب سوویٹ فضاؤں کا تا زہ کارنامہ ہرطرف دنیا میں گونچ رہا تھاتو مجھے ہار ہارخیال آتا رہا کہ آج کل جب ہم ستاروں کی دنیا میں ہیٹھ کر M/M.PAKSOCIETY.COM

ا پنی ہی دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں تو چھوٹی حچوٹی کمیٹکیاں،خودغرضیاں، بیز مین کے چند ٹکڑوں کو ہامٹنے کی کوششیں اورانسا نوں کی چند ٹولیوں پر اپناسکہ چلانے کی خواہش سمیسی بعیدا زعقل باتیں ہیں ۔اب جبکہ ساری کا تناہے کے راستے ہم پر کشادہ ہو گئے ہیں۔ساری دنیا کے خزیجے انسانی بس ہیں آسکتے ہیں انو کیاانسانوں میں ذی شعورہ منصف مزاج اوردیا شت دارلوگوں کی آئی تعدا دموجو ذہیں ہے جوسب کومنوا سکے کہ یہ جنگی اڑے میں کو پیریم اور را کھے اور پیری ، بلکو قیس سمند میں غرق کر دو اور ایک دوسرے کر قبضا جہانے کی بجائے سب کل کرسٹیر کا تنات کو چلو جہاں جگہ کی کوئی تنگی نہیں ہے، جہاں کو کئی ہے الجینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں لامحدود فضائیں ہیں اوران گنت دنیا تیں کے لیان سے کہ سب رکا وٹوں اور مشکلوں کے باوجودہم لوگ اپنی انسانی برادری ہے بیہ بات منوا کررہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہانسا نبیت جس نے اپنے وشمنوں سے آج تک بھی ہارنہیں کھائی اب بھی فتح یا ب ہوکررہے گی ۔اور آخر کار جنگ ونفر ت اور ظلم و کدورت کے بجائے ہاری با ہمی زندگی کی بناو ہی گھہرے گی ،جس کی تلقین اب سے بہت پہلے فارسی شعر حافظنے کی تھی خلل پذر بود ہر بنا کہ می بنی گر بنائے محبت کہ خالی از خلل است

## W/W/N/.PAKSOCIETY.COM

فيض الفض

اینے بارکے میں باقیں کرنے سے مجھے سخت وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سب بورلوگوں کا مرغوب شغل کہی ہے اس انگرین کی لفظ کے لیے معذرت حیابتا ہوں کین اب او جمارے یاں اس کے شتقات بوریت وغیرہ بھی استعمال میں آنے يك بين -اس كياب المساورة أو تدرو من شامل جمناح يجيد الأمس بيركه رباتها كه مجھے اپنے بار لے میں تیل و قال پری کتی ہے۔ بلکہ میں نو شعر میں بھی حتی الامکان واحد متکلم کاصیغہاستعا<del>ل نہیں کرتا،اور میں کے بجائے ہمیشہ سے ہم</del>لکھتا کہیا ہوں ۔ چنانچہ جب ادبی سراغراساں حضرات مجھ سے بیہ یو چھنے بیٹھتے ہیں کہم شعر كيوں كہتے ہوتوبات كونا لنے كے ليے جودل ميں آئے كہدديتا ہوں \_مثلاً بير كہ بھى میں جیسے بھی کہتا ہوں جس لیے بھی کہتا ہوں تم شعر میں خو د ڈھونڈ لو ہمیر اسر کھانے کی کیا ضرورت ہے۔لیکن ان میں سے ڈھیٹ تشم کے لوگ جب بھی نہیں مانتے۔ چنانچیآج کی گفتگو کی سب ذمہ داری ان حضرات کے سر ہے مجھ پرنہیں ہے۔ شعر گوئی کا واحد عذر گناہ تو مجھنے ہیں معلوم ۔اس میں بچین کی نصائے گر دو پیش میں شعر کو جرحا، دوست احباب کی ترغیب اور دل کی لگی سجی سیجھ شامل ہے۔ بیقش فریادی کے پہلے ھے کی بات ہے جس میں 29-28ء سے 35-34ء تک کی تحریریں شامل ہیں ۔جو ہماری طالب العلمی کے دن عصے۔ یوں تو ان سب اشعار کا قریب قریب ایک ہی ڈینی اور جذباتی واردات سے تعلق ہے اور اس واردات کا

W/W/W.PAKSOCIETY.COM

ظاہری محرک نو وہی ایک حادثہ ہے جواس عمر میں اکثر نوجوان دلوں برگز رجایا کرتا

ہے۔لیکن اب جو دیکتا ہوں تو یہ دوربھی ایک دورنہیں تھا بلکہاس کے بھی دوا لگ

ا لگ جھے تھے جن کی داخلی اور خارجی کیفیت کانی مختلف تھی۔وہ یوں ہے کہ 20 سے 30 تک کا زمانہ ہمارے ہاں معاشی اور ساجی طور سے پچھے عجب طرح کی بے فکری، آسودگی اور ولولہ انگیزی کا زیانہ تھا، جس میں اہم قو می اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ نثر وظم میں بیشتر سلجیدہ فکرومشاہدہ کے بچاہے پھرنگ رایاں منانے کا ساانداز تھاشعر میں اولاحسرت موہانی اوران کے بعد جوش حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم تھی افسانے میں بلیدرم اور تقید میں حسن ہر کے حسن اور ا دب برائے اوب کا بیرہ یا تھا تقش قریا دی کی ابتدائی تقمیس خدادہ وفت نہ لائے کہ سوگوار ہوتو مری جان اب بھی ایا جس واپ جھیر دے مجھ کوئٹہ تجو کہیں جاندنی کے دامن میں وغیرہ وغیرہ اسی ماحول کے ذیر از سرت ہوئیں اوراس فضا میں ابتدائے عشق کانخیر بھی شامل تھالیکن ہم لوگ اس دور کی ایک جھلک بھی ٹھیک ہے نہ دیکھ یائے تھے کہ صحبت بار آخر شد۔ پھر دلیں پر عالمی کساد بازاری کے سائے ڈھلنے شروع ہوئے ۔کالج کے بڑے بڑے بائے تیس مارخاں تلاش معاش میں گلیوں کی خاک بیما نکنے لگے۔ بیوہ دن تھے جب یکا یک بچوں کی ہنسی بجھ گئی ،اجڑے ہوئے کسان کھیت کھلیان حچھوڑ کرشہروں میں مز دوری کرنے لگے اوراحچھی خاصی شریف بہو بیٹیاں با زار میں آئیسیں ۔گھرکے با ہربیحال تھااورگھرکےاند رمرگ سوزمحبت کا کہرام میا تھا ایکا یک بول محسوں ہونے لگا کہدل و دماغ پرسب ہی راستے بندہو گئے ہیں اوراب بیہاں کوئی نہیں آئے گااس کیفیت کا اختیام جونقش فریادی کے پہلے ھے میں ہخری نظموں کی کیفیت ہے ایک نسبتاً غیرمعروف نظم پر ہوتا ہے، جسے میں نے یاس کانام دیا تھاوہ بوں ہے



# W/W/W.PAKSOCIETY.COM

کی وہنی اور جذباتی زندگی کانیا دورشر وع ہوتا ہے۔اس دوران کالج میں اپنے رفقاء صاحب زا دہ محمودالطفر مرحوم اوران کی بیگم رشید جہاں سے ملاقات ہوئی۔ پھرتر تی پیند تحریک کی داغ بیل بردی مزدور تحریکون کاسلسایتروع موا اور بون لگا که جیسه کلفن میں ایک نہیں کی دائشتان کل گئے ہیں۔اس دائشتان میں سب سے یہلاسیق جوہم نے سکیما تھا کہانی وات یا تی دنیا ہے الگ کر ہے سوچنا اول تو ممکن ہی نہیں ، اس کیے کہاں میں بہر حال گردو تین کے جمی تجربات شامل ہوتے ہیں اوراگر ایسا ممکن ہوبھی تو انتہالی فیں بو دہند فعل ہے کہ ایک انسانی فر دی ذاہت اپنی سب محبتوں اور کدورتو ب پامسرتو ک اور زختو ک کیاو جو پہت ہی چیونی کی جہت ہی محدو داور حقیرے ہے۔اس کی وسعیت اور پینائی کا بیان قوبا فی عالم موجودات ہے اس کے ڈپنی اور جذباتی رشتے ہیں، خاص طور پر انسانی برادری کے مشتر کہ د کھ درد کے رشتے۔ چنانچیم جاناں اورغم دوراں تو ایک ہی تجر ہے کے دو پہلو ہیں۔اس مخے احساس کی ابتدائقش فریا دی ہے دوسرے حصے کی پہلی نظم سے ہوتی ہے۔اس نظم کا عنوان ہے مجھ سے پہلی می محبت مری محبوب نہ ما نگ اوراگر آپ خاتون ہیں تو مرے محبوب ندما نگ مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ مچھ سے پہلی سے محبت مری محبوب نہ ما نگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھکڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری سیکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تو جو مل جائے تو تقدیر تگوں ہو جائے یوں نہ تھا، میں نے فقط حیاما تھا یوں ہو جائے

اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیول کے تاریک بہیانہ طلسم ر الله و الحلس و تخاب اللي بنواكم عا موت ک جا بجا بھتے ہوئے کوچہ و بالار کیں جسم خاک میں تھڑ ہے ہوئے فون میں نہائے ہوئے لوٹ جاتی ہے اوٹر کو تکی نظر کیا سمجھے اب بھی ولکش ہے تراحسن، مگر کیا سیجے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سے محبت مری محبوب نہ ما نگ اس کے بعد تیرہ چو دہ برس کیوں نہ جہاں کاغم اینالیس میں گز رےاور پھر فوج ، صحافت ،ٹریڈ یونین وغیرہ میں گزارنے کے بعد ہم جاربرس کے لیے جیل خانے جلے گئے ۔ تقش فریا دی کے بعد کی دو کتا ہیں دست صبااو رزنداں نامہ اسی جیل خانے کی یا دگاریں ہیں ۔ بنیا دی طور ہے تو بیتح ریب انہیں ڈینی محسوسات اور معمولات سے منسلک ہیں جن کا سلسلہ مجھ سے پہلی ہی محبت سے شروع ہوا تھالیکن جیل خانہ

عاشقی کی طرح خودایک بنیا دی تجربہ ہے، جس میں فکر ونظر کا ایک آ دھ نیا در یچہ خود

بخو دکھل جاتا ہے۔ چنا نچہ اول تو یہ ہے کہ ابتدائے شباب کی طرح تمام حسیات

یعنی Sensations پھر تیز ہوجاتی ہیں اور صبح کی یو، شام کے دھند لکے، آسان
کی نیلا ہے۔ ہوا کے گداز کے بارے میں وہی پہلاسا تخیر لوٹ آتا ہے۔ دوسرے

کی نیلا ہے۔ ہوا کے گداز کے بارے میں وہی پہلاسا تخیر لوٹ آتا ہے۔ دوسرے

الاسمان ہوا کے گداز کے بارے میں وہی پہلاسا تخیر لوٹ آتا ہے۔ دوسرے

السمان ہوا کے گداز کے بارے میں وہی پہلاسا تخیر لوٹ آتا ہے۔ دوسرے

یوں ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کاونت اور فاصلے دونوں باطل ہوجاتے ہیں ،زدیک کی چیزیں بھی بہت دور ہوجاتی ہیں اور دور کی زدیک اور فر داودی کا تفرقہ کچھاس طور سے مٹ جاتا ہے کہ بھی ایک جی قیامت معلوم ہوتا ہے اور بھی ایک صدی کل کی بات ہے ۔ تیسر کی بات ہے کہ بھی ایک جی قیامت جمران میں فکرومطالعہ کے ساتھ عروس خن بات ہے کہ بھی دو بات ہے کہ فاہر کی بنائی مناف کا تجراک میں خان میں خان میں خان میں خان میں ایک حدولہ ایک جو این تجربے ہے اگنا ہوں اور شکھی کا زمانہ تھا، ایک مناف کا جو این تجربے ہے آگنا ہوں اور شکھی کا زمانہ تھا، ایک مناف کا جو این تجربے ہے آگنا ہوں اور شکھی کا زمانہ تھا، ایک مناف کا جو این تجربے ہے آگنا ہوں اور شکھی کا زمانہ تھا، ایک مناف کا جو این تجربے ہے آگنا ہوں کی دور دسری زندا کی نامہ میں ہے۔

# W/W/W/PAKSOCIETY.COM

زیران ای دران کا دران

شانہ وہام پر دمکتا ہے
مہر ہاں چاندنی کا دست جمیل
خاک میں گل گئ ہے آب نجوم
نور میں گل گیا ہے عرش کا نیل
سبز گوشوں میں نیلگوں سائے
لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں
موج در دفراق یار آئے
دل سے پہم خیال کہتا ہے
اتن شیریں ہے زندگی اس بل
ظلم کا زہر گھولنے والے

#### \\/\\/\/\PAKSOCIETY.COM



اے روشنیول کے رہنے سوکھ بری ہے پیکی زردورو رواروں کو جائے رہا ہے انہائی کا ز رور افق بحث محلق المرقى المحقق الرتى روتى الراق الروال المرادل كالمال اے روٹنیوں کے روشنيول کون کیے کس سمت ہے تیری روشنیوں کی راہ ہر جانب ہے نور کھڑی ہے ججر کی شہر پناہ تھک کر ہر سو بیٹھ رہی ہے شوق کی ماند سیاہ آج مرا دل قکر میں ہے اے روشنیوں کے شبخوں سے منہ پھیر نہ جائے ارمانوں کی رو خیر ہو تیری کیلاؤں کی، ان سب سے کہہ دو آج کی شب جب دیئے جلائیں او نجی رکھیں لو زنداں نامے کے بعد کا زمانہ کچھ ڈپنی افراتفری کا زمانہ ہے جس میں اپنااخباری پیشہ چھٹا،ایک بارجیل خانے گئے۔مارشل لاء کا دور آیا اور ڈپنی اور گردو پیش کی فضا میں پھر ہے کچھانسدا دراہ اور پچھٹی راہوں کی طلب کا احساس پیدا ہوااس سکوت

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM

اورا نتظاری آئیندارایک نظم ہے شام اورایک نامکمل نزل کے چنداشعار كب تشيرے كا ورد اے ول كب رات بسر ہو گى! erlib, All Moltie reserved TO WE STORY



دست تنهسنگ **آمد**ه ررہے گزار صا ہے یوں ہے کہ ہر اک مدم دیے المالية الله ع مراكب من المراكب الماكن جِمَالُ ہُونُ ہر دانگ ملامت کی گھٹا چیز بھری ہے کہ سکتی ہے صراحی ہر کاسے ہے زہر ہلابل سے سوا ہاں جام اٹھاؤ کہ بیاد لب شیریں یہ زہر تو یاروں نے کئی بار پیا ہے جذبہ ول کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے مقصود رہ شوق وفا ہے نہ جفا ہے ماس غم ول جوغم ول كا صلا ہے اس حسن کا احساس ہے جو تیری عطا ہے ہر صبح گلتاں ہے ترا روئے بہاریں ہر پھول تری یاد کا تقش کف یا ہے ہر بھیگی ہوئی رات تری زلف کی شبنم ڈھلتا ہوا سورج ترے ہونٹوں کی نضا ہے

# W/W/W.PAKSOCIETY.COM









ور آفاق کی صد تک کرے آن کی میں ہے صبحوں کی عنان گلگوں إنفول میری ہنوش میں پلتی ہے خدائی ساری مقدور میں ہے معجزہ کن فیکوں



سكا تك وہم منحوں ریندے کی طرح آئے گا سہم، خونخوار درندے کی طرح آئے گا اب كوئى جنّك نه ہو گى مے و ساخر لاؤ خوں لٹانا نہ مجھی اشک بہانا ہو گا ساقیا! رقص کوئی رقص صبا کی مطریا! کوئی غزل رنگ جنا کی \*\*\*

المرا المواجعة المرا المرا

ابھی سے یاد میں ڈھکنے لگی ہے صحبت شب ہر ایک روئے حسیس ہو چلا ہے بیش حسیس

ملے کی ایسے، جدا یوں ہوئے کہ فیض اب کے جو دل پہ تقش سنے گا وہ گل ہے، داغ نہیں ہو دل پہ تقش سنے گا وہ گل ہے، داغ نہیں ہا گگ جاؤ (چین) مجولائی 1954ء



میں کا دن کے درائے کے ساق دریا ہے دیکھو کے درائے کے ساق دریا ہے دیکھو کے درائے کے ساق دریا ہے دیکھو کے درائے کے ساق دریا ہے دریا ہے دیکھو کی دریا ہے دریا ہے

تمیز رہبر و رہزن کرو نہ آج کے دن ہر اک سے ہاتھ ملاؤ کہ جشن کا دن ہے

ہے انتظار ملامت میں ناصحوں کا ہجوم نظر سنجال کے جاؤ کہ جشن کا دن ہے

وہ شورش غم دل جس کی لے نہیں کوئی غزل کی دھن میں سناؤ کہ جشن کا دن ہے مارچ 1957ء









بو خوانی کی ایک بیات E CONTRACTOR OF UNIT جم یے راکھ کے، ماتھ یہ سیندور سرنگوں بیٹا ہے جیپ حالی نہ جانے کب سے اس طرح ہے کہ پس رروہ کوئی ساحر ہے جس نے آفاق یہ پھیلایا ہے یوں سحر کا دام دا من وقت ہے پیوست ہے بیوں دامن شام اب مبھی شام بچھے گی نہ اندھیرا ہو گا اب مجھی رات ڈھلے گی نہ سوریا ہو گا

آساں آس لیے ہے کہ بیہ جادہ ٹوٹے چپ کی رنجیر کئے، وفت کا دامن چھوٹے دے کوئی بایل ہولے دیائی، کوئی بایل ہولے کوئی بتاتے، کوئی سانولی گھوٹگھٹ کھولے کوئی سانولی گھوٹگھٹ کھولے

بہت سنجالا وفا کا پیاں مگر وہ بری ہے اب کے برکھا ہر ایک اقرار مٹ گیا ہے تمام پیغام بچھ گئے ہیں

قریب آ اے مدشب عم ، نظر پد کھاتا نہیں سیجھ اس دم کدول پدکس کس کا قش باقی ہے ، کون سے نام بجھ گئے ہیں

بہاراب آکے کیا کرے گی کہ جن سے تفاجشن رنگ و نغمہ وہ گئے ہیں وہ دل تد دام بچھ گئے ہیں وہ دل تد دام بچھ گئے ہیں ۔

تم يه كهتے ہوا بكوئي جارِه بيں! خ ال المال ا اجنبی وشمنوں کا پتا تم بيه کهتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی! جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم تم بيہ کہتے ہو اب کوئی چارا نہيں جسم خشہ ہے، ہاتھوں میں یارا نہیں اینے بس کا نہیں بار سنگ بار سنک ستم، بار کہسار غم جس کو حچو کر سجی اک طرف ہو گئے بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے

روسوه لوت جانان ن تامهربان ۱۵/۱۵/۱۵/ PAKSOCIETY CON/ جۇرى1958ء







ہاں نکتہ ورد لاؤ لب و دل کی گواہی ہاں نغمہ گروساز صدا کیوں نہیں دیتے

پیان جنوں ہاتھوں کو شرمائے گا کب تک دل والوہ گریباں کا پتا کیوں نہیں دیتے

بربادی دل جبر نہیں فیض سسی کا وہ دشمن جاں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے لاہور جیل

31 ديمبر 1958ء



شورق زنجير بسم الله ہوئی پھر انتھان عشق کی بتدبیر بسم اللہ ہر اک حجانب مجا کر مع دور یا کیر جم اللہ كلى كويون مين بمحرى عورش زنجر ملم الله الانتال يوائد على المريح بول وال وربدة وأمنون والي يشال كيدوول والي جمال میں ورد ول کی چر ہوئی تو قیر بسم اللہ ہوئی پھر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ گنوسب داغ دل کے ،حسر تیں شوقیں نگاہوں کی سر دربار برسش ہو رہی ہے پھر گناہوں کی كرو يارو شار ناله شب كير بسم الله ستم کی واستان، کشته ولوں کا ماجرا کہنے

ستم کی داستان، کشتہ دلوں کا ماجرا کہے جو زیر لب نہ کہتے تھیوہ سب کچھ برملا کہنے مصر ہے محتسب راز شہیدان وفا کہنے گل ہے حرف نا گفتہ پر اب تعزیر بسم اللہ سر مقتل چلو ہے زحمت تقضیر بسم اللہ ہوئی پھر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ ہوئی پھر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ اللہ

جنۇرى1959ء

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/





آج بازار مين بالجولان چلو بم الم الم الم الله الله الله الله الم وشيده کانی سنهيں ين المالية الم المناب علو، مست و رقدال علو علوم خول بدامان جلو راہ کا ہے سب شہر جاناں چلو مجھی حاكم شهر تبھى، مجمع عام تیر الزام تبھی، سنگ دشنام تبھی صبح ناشاد تبھی، روز ناکام تبھی ان کا دم ساز اینے سوا کون ہے شہر جاناں میں اب با صفا کون ہے وست قاتل کے شایاں رہا کون ہے

رخت دل باندھ نو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہو ہ<sup>م</sup>ئیں یارو چلو لاہورجیل

11 فروري1959ء



تری دید سے سوا ہے ترے شوق میں بہاراں وہ چن جہاں گری ہے ترے گیسوؤں کی شبنم

یہ عجب قیامتیں ہیں تری رمگور میں گزراں نہ ہوا کہ مرمثیں ہم، نہ ہوا کہ جی انحیں ہم



فران الله المارية ول علاد كالمالية المالية گول کر علی در وز میں امروز کا دور آفاق پیہ لہرائی کوئی نور کی لہر آنکھ سے دور کسی صبح کی تمہید لیے كوئى نغمه، كوئى خوشبو، كوئى كافر صورت بے خبر گزری، پریشانی امید لیے گھول کر تلخی دریوز میں امروز کا زہر حسرت روز ملاقات رقم کی میں نے دلیں پردلیں کے باران قدح خوار کینام حسن آفاق، جمال لب و رخسار کے نام زندان فلحهلا مور ارىق1959€،

WW







المان المان

نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں ترے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گھے

یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر رہ سیابی لکھی گئی یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر برم بار چلے گئے

نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رس یہ دار کرو گے کیا جنہیں جرم عشق یہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے جولائی1959ء





وطلق ہے موج ہے کی طرح رات ان دنوں کھلتی ہے صبح گل کی طرح رنگ و ہو سے پر ویاں ہیں جام پاس کرو کچھ بہار کا دل آرزو سے پر کرو، انکھیں لہو سے پر دل آرزو سے پر کرو، انکھیں لہو سے پر دل ہو ہے۔



واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناضح ہے نہ قاتل ہے اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہو گ

کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانانہ کب حک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانانہ کب حضر معین ہے تجھ کو تو خبر ہو گ ۔ دندہ:

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



رائے بچھ کے رخصت ہوئے رہ گیر تمام انی تنہائی سے گویا ہوئی پھر رات مری ہو نہ ہو آج پھر آئی ہے ملاقات مری اک جھیلی یہ حنا، ایک جھیلی یہ لہو اک نظر زہر کیے ایک نظر میں دارو در سے منزل دل میں کوئی آیا نہ گیا فرفت درد میں بے آب ہوا تختہ داغ کس سے کہئے کہ بھرے رنگ سے زخموں کے ایاغ اور پھر خود ہی چلی آئی ملاقات مری آشنا موت جو رشمن بھی ہے غم خوار بھی ہے وہ جو ہم لوگوں کی قاتل بھی ہے دلدار بھی ہے \*\*\*

**(r)** 

ای دل ک طرح داد دا ایر ک روستو! قافل ورد كا اب كما هو كا اب کوئی اور کرے برورش گلشن غم دوستو محتم ہوئی دیدہ تر کی شبنم تهم گيا شور جنوں محتم ہوئي بارش سنگ خاک رہ آج کیے ہے لب دلدار کا رنگ کوئے جاناں میں کھلا میرے لہو کا برچم دیکھئے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بعد کون ہوتا ہے حریف مئے مردا تگن عشق ہے مکرر لب ساقی یہ صلا میرے بعد نومبر 1920ء

\*\*\*



آن یور می فردری می کیا ای طرح نم درو گوزار آگیا جید خردر کے دلف بیار آگی جید بیام دید یاد آگیا جس کی درو می می دورو می دار آگیا سی درو او می دورو می دار آگیا

رت بدلنے تکی رنگ دل و بکھنا، رنگ گلشن سے اب حال کھلتا نہیں زخم چھلکا کوئی یا کوئی گل کھلا اشک انڈے کہ ابر بہار آ گیا

خون عشاق سے جام بھرنے لگے، دل سلگنے لگے، داغ جلنے لگے محفل مرد پھر رنگ بر آرزو بر نکھار آ گیا

سر فروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قبل پر مقل شہر میں ڈال کرکوئی گردن میں طوق آ گیا، لاد کرکوئی کاندھے پہ دار آ گیا

فیض کیا جائے یار کس ہم پر، منتظر ہیں کہ لائے گا کوئی خبر میکشوں پر ہوا محتسب مہرہاں، دل فگاروں پہ قاتل کو پیار ہ گیا



كهال جاؤك کھو جا کی ہے آگ جا تھی این تنہائی سیلے گا، بھائے گا کوئی ہے وفائی کی گھڑی، ترک مدارات کا وفت اس گھڑی اینے سوا یاد نہ آئے گا کوئی! ترک دنیا کا سال، محتم ملاقات کا وفت اس گھڑی اے دل آواہ کہاں جاؤ گے اس گھڑی کوئی کسی کا بھی نہیں، دینے دو کوئی اس وفت ملے گا ہی نہیں رہنے دو اور ملے گا بھی تو اس طرح کہ پھیتاؤ گے اس گھڑی اے دل آوارہ کیاں جاؤ گے





<u> شهر ما رال</u> Caper Lib آساں کی گود میں دم توزیا ہے طفل ایر جم رہا ہے ایر کے ہوتوں یہ خوں آلود کف بجة بجة بجهائي ب والله المحروب بي ال المرت والمراجع المحاري بي ما تحي الرول كي صف اے ما تایر رکے اور ان ان ا سر مھائے جا رہی ہے شہر یاراں کی شهر یا رال جس میں اس دم ڈھونڈتی پھرتی ہے موت شیر دل بانکوں میں اینے تیر ونشتر کے ہدف اک طرف مجمتی ہے جوش زیست کی شہنا ئیاں اک طرف چنگھا ڑتے ہیں اہرمن کے طبل و دف جا کے کہنا اے صباء بعد از سلام دوستی آج شب جس دم گزر ہوشھر یاراں کی طرف دشت شب میں ا*ن گھڑ*ی جیپ جیا پ ہے شاید رو ان ساتی صبح طرب، نغمه بلب، ساغر ابکف وہ پہنچ جائے تو ہو گی پھر سے بریا انجمن اور ترتیب مقام و منصب و جاه و شرف \*\*\*

کرو سنج جبیں پہسر کفن مرے قاتلوں کو گماں نہ ہو کہ غرور عشق کا ہائلین پس مرگ ہم نے بھلا دیا

ادھر ایک حرف کہ کشتنی بہاں لاکھ عدر تھا گفتی جو کہا تو سن کے اڑا دیا جو لکھا تو راھ کے مٹا دیا

جور کے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم کچھے یادگار بنا دیا دیدہ دیا

خوشاضانت عم CyberLib, دیار بال بری جوش جنوں یہ سلام مرے وطن بڑے وہان تاریح کی خیر رو يغير حركي إنشان حاك ويوب يسلام رخوں کے اللہ زاری فیر بر ایک خانے ویوں کی تیوں کیا۔ ہر آیک خاک بسر، خانماں خراب کی خیر ہر ایک کشتہ نا حق کی خامشی پیہ سلام ہر ایک دیدہ کر نم کی آب و تاب کی خیر روال رہے ہیہ روایت، خوشا ضانت غم نشاط ختم عم کائنات سے پہلے ہر اک کے ساتھ رہے دولت امانت غم کوئی نجات نہ یائے نجات سے پہلے سکوں ملے نہ مجھی تیرے یافگاروں کو جمال خون سر خار کو نظر نہ گے امال ملے نہ کہیں تیرے جال شاروں کو جلال فرق سردار کو نظر نہ <u>لگ</u>ے لندن 1962ء

جب تیری سمندرا تکھوں میں يرور بازار المراجع الم جرات ندون، جرائي تنگ<sup>ي</sup> 2000 ىل ئېر كوامر ، يل ئېر ميں دھوا<del>ل</del> اس دھوپ کنارے، بل دو بل ہونٹوں کی لیک باہوں کی چھنک ىيمىل ھارا،جھوٹ ندسچ کیوں زار کرو ، کیوں دوش دھرو کس کارن جھوٹی بات کرو جب تیری سمندرا تکھوں میں اس شام کاسورج ڈو ہےگا سکھ سوئیں گے گھر دروالے اوررای این ره لے گا

(لندن ہے)

£1963

\n/\n/\n/.PAK&QCIETY.COM

رنگ ہے دل کام ہے مناهے تھاتو ہر چزوی تھی کہ جوے اسال حدنظره را بگوره را مگردشیشه و میشیشه و م اوراب تليش المرروق المراس المر رنگ ہے دل کا ہو سے فون عکر ہونانے تک چېنى رىك كېمى راحت دىداركارىك سرمئی رنگ کہ ہےساعت بیز آرکارنگ زرد پتوں کا خس وخار کارنگ سرخ پھولوں کا دیکتے ہوئے گلزار کا رنگ زیر کارنگ،لپورنگ،شب:تا رکارنگ م سال ،را مگور، شیشه ء مے كوئى بھيگا ہوا دامن ،كوئى دكھتى ہوئى رگ کوئی ہر کخطہ بدلتا ہوا آئینہ ہے

اب جوآئے ہونو تھیمرو کہ کوئی رنگ ،کوئی رنت ،کوئی شے ایک جگہ پرتھیمرے، پھرسے اک بار ہراک چیز وہی ہو کہ جو ہے آسمال حد نظر ، را مگر ررا مگر رہ شیشہ ء مے شیشہ ء مے (ماسکو)

اگست1963ء

جس گوری دانته بط آسانون كالبوق مع مان الم مريم ملك ليه الشرالات المالية ىين كرتى موئى بنتى موئى ، گا<del>تى نكل</del>ے دردکے کاسنی ما زیب بجاتی <u>نکلے</u> جس گھڑی سینوں میں ڈو بے ہوئے دل ہستیوں میں نہاں ہاتھوں کے رہ تکنے لگیز س کیے اور بچوں کے بلکنے کی طرح فکفل مے بہرناسودگی مجلےنؤ منائے ندمنے جب کوئی ہات بنائے نہ بنے جب نەكوڭى بات چلے جس گھڑی رات ہلے



اگر شرر ہے تو بھڑتے، جو پھول ہے تو تھلے طرح طرح کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے

کہاں گئے شب فرفت کے جاگئے والے ستارۂ سحری ہم کلام کب سے ہے مبینی1957ء





ے خانے میں عاجز ہوئے آزردہ دلی سے معجد کا نہ رکھا ہمیں آشفتہ سری نے

یہ جامنہ صد حاک بدل لینے میں کیا تھا مہلت ہی نہ دی فیض، مہلت ہی نہ دی فیض، مہلت ہی گری نے لئدن 1962ء



# \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



کب تک سے گی رات، کہاں تک سنائیں ہم شکوے گلے سب آج ترے روبرو کریں ہمرم حدیث کوئے ملامت سنائیو دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں



ره گز روسائے شجر منزل و در محلقنہ یا م بام پرسنید مهتاب کھلاء آ جرطر به محدد المولي بعرب الموادي المو حلقه بام تله سايون كاشرا مزانيان نيل كي جيل حبیل میں چیکے سے تیرا ایسی سے کا حباب ا یک مل تیرا، حیلا، چھوٹ گیا ،آ ہستہ بهبت آ هست ، بهت ملکا ،خنک رنگ شراب میر <u>ے شیشے</u> میں ڈھلا، آہستہ شیشہ وجام ہسراحی ہزے ہاتھوں کے گلاب جس طرح دورکسی خواب کانقش آپ ہی آپ بنا او رمٹا آہستہ

> دل نے دہرایا کوئی حرف وفا ،آہستہ تم نے کہا آہستہ چاندنے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ

ماسكو 1964ء









ترجمه بحرانصاري میں نیفل سے کوئی ہیں سال کی اس وقت متعارف ہوا تھا جب وہ ایم اے او کالج امرتسر میں بیٹر استفرایک اوریں نے دوست جواس وفت فیض کے رفیق کار تنے، کل اچا تک ایکزبر الله را کال ویا اور ان سے الکر ایکھے بیتے ہوئے دن یاد آ گئے معلوم بیہوا کہ فیض کو بیاذ مہ داری سوچی گئی ہے کہوہ اس قدیم دوست کی ایڈنبرا میں آمد ہے مجھے مطلع کریں گے ،لیکن وہ بھول گئے۔اس زمانے میں بھی وہ اپنی بھول جانے کی عادت اور غائب دماغی کی وجہ سے خاصے مشہور تھے۔لیکن ان کے طالب علمان کیاس عادت کوآسانی ہے درگز رکر دیتے تھے کیونکہا گر کوئی پروفیسریہ بھول جائے کہاہے طلبہ کولیکچر دینا تھا تو انہیں مبھی اس کا افسوس نہیں ہوتا اسی طرح تا تگہ چلانے والوں کابھی ان کے ساتھ یہی رویہ تھا کیونکہ وہ کسی کے گھر جا کر ہاتو ں میں مصروف ہوجاتے اور بھول جاتے کہ باہرتا نگہ کھڑا ہواہے،اوراس طرح تا نگے والوں کا کرایہ بڑھتار ہتاتھا۔اوراد بی لوگ انہیں یوں معاف کرا دیتے تھے کہو ہاس وفت بھی ایک اہم شاعر تھے۔ مجھے بیمعلوم کرکے بڑی مسرت ہوئی کہاں ہفتے لندن میںایک ادبی تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے اور مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں خود وہاں

# W/W/M.PAKSOCIETY.COM

تو ایک ایسی ہی تقریب میں شریک ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا تھا۔اس تقریب

حاضر ہونے سے قاصر ہوں گزشتہ ہا رکوئی یانچ سال قبل جب وہ انگلتان آئے تھے

کے فورابعد قیض بورپ روا نہ ہورہے تھے تا کہ وطن واپس جاسکیں جہاں انہیں جیل میں ڈال کران کار جوش خیرمقدم کیا گیا<u>۔ کٹی او بی شخصی</u>توں کی زندگی میں اس تشم کی خفیف غلط نہمیاں پیدا ہوتی رہی جیں۔ اس بار وہ نسبتاً زیادہ طویل مدت کے لیے ا نگلستان میں قیام کروہے ہیں تا کہ خوش قسمتی سے ان سے دوستوں کو ستفتل قریب میں اسی شم کی سی اور غلط نہمی کا خوف باتی نہ ہے اور سی محبت وطن شاعر کواینے وطن ے خواہ کتنا ہی لگاؤ کیوں نہ ہو پیام خاص دل خوش کن ہوتا ہے کہ بعض او قات وہ کسی دوست کی طرح میت قریب سے جات کے لیے کے بجائے جاتے وار یا یا نی ہزارمیل بیامر بلاشبانسور با کے جاری الی ویال وارے بیال کے متعدد پرسکون اور رومان انگیز مقامات مثلاً <del>میرے آبائی شمر مانچسٹر یا لیک</del> ڈسٹر کٹ جہاں ایک ز مانے میں استے سارے شاعروں نے عروج پایا، یا سب سے بڑھ کر ایڈنبرا میں رہنے کے بجائے لندن میں سکونت اختیار کررہے ہیں ۔اسی شہر میں جواینٹوں ، کہر ، شوروننل او را ہالیان لندن کا ایک دیوجیکل مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر جاسن کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی لندن ہے اکتاجائے تو وہ زندگی ہے اکتاجا تا ہے کیکن بیا ٹھارویں صدی میں ہوتا تھا۔ آج تو پیکہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ جب آ دمی زندگی سے اکتا جائے تو وہ لندن کارخ کرتاہے۔ فیض بلا کے سگر بیٹ نوش واقع ہوئے ہیں۔ بیر بری عادت لندن کے کہراور وصند کے ساتھ مل کر کہیں ان کی انتہائی تا بنا ک صلاحیتوں کو ماند نہ کر و ہے۔ تا ہم مجھے کامل یفتین ہے کہانی ہیوی اور بچیوں کی مدد سے وہ اس مسلے پر قابو یالیں گے۔ نیزیه کهایک ادبی شخصیت کی حیثیت ہے اس ملک میں ان کا قیام حقیقی معنوں میں تتخلیقی ثابت ہو گا۔و ہ اب تک بہت کچھ کر چکے ہیں کیکن انہیں ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے۔اوراب جبکہوہ دوسرے ہنگاموں ہے آزار ہیں انہیں یقیناً خیال آئے گا کہان

ہے کس قدر زیادہ تو تع کی جاتی ہے ان بیس برسوں میں مجھے یقین ہے کہ میں نے انہیں اس تشم کے موضوعات بر کم از کم بیس کتابیں لکھنے کا مشورہ دیا ہے۔جدید معاشرے میں فنکار کا مرتب تاریخ اوب آرو یا مغربی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تهذیب کی نوعیت ، وغیره وغیره \_ ہر خص کو جوان ہے وا قف ہے نظری طور پر بیانو تع بھی ہوگی کہ وہ اپنے فرصت کے اوقات میں مزید تھمیں لکھیں گے ۔ میری ہمیشہ کے بیخواہش بھی رہی ہے کہوہ دوسرے ممالک کی جض تھیں خصوصا ہمات عبد کی ترتی پیند شاعری کا ترجمہ اردو میں کریں جوائل روامیت یا جا می تر کیا ہے تعلق رکھتی ہوجس کے خودان کی شاعری واستی ہے۔ویسے جارتی باروج منوں نے اس تان، ڈیمارک اور دوسرے علاقوں کی شاعری کو انگررزی میں منتق<del>ل کرنے کی کوشش</del> کی ہے، اپنی ایک کتاب لیونگرو(Lavengro) میں لکھتے ہیں کہ ترجمہ زیادہ سے زیادہ ایک بإزگشت ہی ہوتا ہے تمام تر جمہ کرنے والے بناینا یہی محسوں کرتے ہوں گے کیکن بچھ نہونے ہے بازگشت بھی بہر حال بہتر ہےاور قیض کی پیدا کردہ بازگشت کم از کم متر نم ضرور ہو گی۔ گزشتہ دنوں ان ہے بین کر میں مے حدمتاثر ہوا کہ خودان کی بعض تظمیں سوا حلی زبان میں تر جمہ ہونے کے بعد مشرقی افریقہ میں رپھی جارہی ہیں۔جہاں ایک ملک گیرزبان کی حیثیت ہے سواحلی کا مستفتل بہت تا بنا ک نظر آتا ہے۔ مجھے امید ہے کیجلد ہی دوسری زبانوں میں بھی ان کے کلام کاتر جمہ ہوجائے گا۔ ا یک اسکاٹ خاتون نے جوکئی سال تک افغانستان میں رہی ہیں ،قیض کے والد کے بارے میں ایک کتاب تکھی ہے جواس زمانے میں وہاں وزیر اعلیٰ تھے۔مصنفہ کے بیان کے مطابق وہ بڑے پختہ عزم وارادہ کے ما لک تنےاورا عمانی انتشار کے

# فیض کے والدسلطان محمد خان امیر عبدالرحمٰن خاں والی افغانستان کے ۱۸/۱۸/۱۸/PAKSOCIETY.COM

دربار میں چیف سیکرٹری کے عہدے پر مامور سے
ماحول میں نظم ونسق قائم کرنے کی کوشش کررہے سے امرتسر کی آزادانہ زندگ

کے زمانے میں فیض بھی دور کے وقعاد کا جھلدانیا نوں کے دوش بدوش اس جدوجہد میں مصروف بین کہ ہمارے جدید عہد کے اشکا رامیں ضبط وتوازن قائم کیا جائے جو بھی بھی آفقانستان کے دورندیم سے زیادہ مایوں کن نظر تا ہے۔ میں ایک اور پشت کو رکھ بھی دیکھی دیکھی دیلہ ہوں ۔ ان میں ایک کو فالبا اور پشت کے طبع کا رقاب کی بین عظیم کارنا ہوں کی جیس میں منہ کے دوروں میں میں عظیم کارنا ہوں کی جیس کے میں میں منہ کے دوروں کی جیس کے دوروں کی میں عظیم کارنا ہوں کی جیس میں منہ کے دوروں کی حقیق کی جیس کے دوروں کی میں عظیم کارنا ہوں کی جیس میں منہ کے دوروں کی میں ناہ فیض کے دوستوں کو بہر فیض کے دوروں کی دربان سے دریافت کرتے دہنا جاتے کا نہوں نے گئے صفحات کی لیے ہیں اور ہرروزشام کو معلوم کرتے رہنا دہنا جاتے کا نہوں نے گئے صفحات کی لیے ہیں اور ہرروزشام کو معلوم کرتے رہنا

حاہیے کہ انہوں نے کتنے سگر بیٹ تم یئے ہیں۔

27 پیلی اسٹر بیٹ ایڈنبرا 5 دیمبر 1962ء

ر الله الله الله الكيال على ہر ایک طقہ رنجیر میں زباں میں نے ماسکو میں دسمبر کی ایک سر ماز ہ شام کو زندگی میں پہلی بارفیض کے ان ولولہ خیز اشعار نے میرے دل میں اضطراب پیدا کیا تھا۔1954 ء کا سال رخصت ہور ہا تھا اور برف کا ایک طوفان پشکن کے سرمئی جسے کے گر دنغمہ ریز تھا۔ پہرہ دارسیاہی چوراہوں یہ کھڑے سر دی سے کانپ رہے تھے۔ ماسکو کے ایک گرم اور آرام دہ فلیٹ میں مشرقی سوویت کی دوست جمہوری ریاستوں کے شعراءاور بیرونی مشرقی مما لک ہے آئے ہوئے مہما نوں کی محفل میں ہندوستان کے شاعرعلی سر دارجعفری ایک نا آشنا زبان کے اشعارتقریبا گنگنانے کے انداز میں پڑھ رہے تھے۔اشعار سب کے دلوں کوستحور کرتے جارہے تھے۔ان اشعار میں محبت کے نا زک جذبوں کی كسك تقى، زندان كى تنها كوڤھڙى ميں مقيدانسان كأغم تمنا تھا اورا يك انقلا بي كاشعله خيز غیظ وغضب بھی تھا۔ بیاشعار فیض احمد فیض کے تھے جو ہماری صحبت میں شامل نہ ہو سکے تنے۔اسی لمحہ شاید وہ سلاخوں ہے باہر کا منظر دیکھے رہے ہوں گے، وہ رخشندہ سورآ سان کو تک رہے ہوں گے یا پھر شایدا پنے حوصلہ مند دل برسوز

کی گہرائی میں جنم لینےوالے مصریح سرگوثتی کے اندا زمیں دہرارہے ہوں گے۔ تین ماه بعدوفت و بی تھا جو ماسکو می*ں گزشت*یم*وسم سر* ما کی ہوا وَں کی موجودگی میں تھا۔ میں نے ایک بار پھر ایسے اشعار کئے جو دل کواپنی طرف تھینے لیتے ہیں اور ان کے ناثر کی تو انائی ہی ہے عنہوم اور منزلیں طے ہونے لگتی ہیں اس وفت میں دہی میں تھا۔ مارچ کا آغاز تھا سیاہ جنو کی میان پر بےشار ستارے جھلملا ہے تھے اور اس ہیں منظر میں سدا بہار درخت رات کی دھند میں ایتنادہ نظر کا رہے تھے لال قلعہ کی دورافقادہ اور تعین دیواروں کے سائے میں گاڑیاں خاموش سے کررون سی اور کشاچلا ووں کی طرح بھاک رہے تھے۔وہ سب اس مقام ی سے روال دوال فال فقع جہان تقول سے روش وسے وعریض،رنگا رنگ پنڈال، سبزے کے قط<del>عات اور بے شار رنگین</del> چھولوں سے لدے ہوئے نامانوس درخت اپنی بهارد کھارہے تھے۔ پنڈال میںایک مشاعرہ ہور ہاتھا۔ یکے بعد دیگرے ،شاعر مائیکرونون پرآتے رہےاورمشاعرے میں جان پڑتی رہی اور پھرجعفری نے چندالیی نئی نظموں کا آغاز کیا جوشگری جیل سے تنہا کمرے کی ا داس اور شکلین دیواروں میں مقیدرہ کر لکھی گئی اب فیض و ہاں اپنی اسیری کا یا نچواں سال گز اررہے ہتھے۔ رنگ برینگے پنڈال میں اچا نک سناٹا اور ارتعاش پذیر سکوت چھا گیا۔ ہرلفظ صاف سنائی دے رہاتھا۔ایک ایک لفظ دلوں میں اتر تا چلاجا رہاتھا اورا لیسے مقامات یر جہاں شاعر کے اشعارا حساس کی گہرائی میں ڈوب جاتے اور پھر غیظ وغضب کی بإزگشت بن کرائھرتے تو جیسے سارا پنڈال ایک دم بیدار ہوجا تا اور نغمہ گر کی آواز کے ساتھ ساتھ بڑے جوش وخروش سے داد دینے لگتا۔

> اس وفت میں فیض احمد فیض کے بارے میں کیاجا نتا تھا۔ ۱۸/۱۸/۱۸/PAKSOCIETY.COM

یمی کہا پنے عوام کونو آبا دیاتی نظام کی غلامی ہے آزاد کرانے کی جدو جہد میں وہ جوانی کے زمانے سے بی تن دہی کے ساتھ شامل ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فاشزم ہے اپنی نفریت کے اظہار کے کیے وہ بدیمی انگاوانڈین فوج میں ایک افسر بن مکئے تھے اور جنگ کے بعد کرال کی حیثیت ہے سبدوش ہوئے۔وہ ایک بہوش سحانی تھے جونو آبادتی مخلنے اور مقامی آتاوں کی غلامی سے این عوام کوارز کرنے کے تصورات کوروغ دیے گئے لیے جان وول سے سرگرم عمل ہے۔ نیف این میا ی تر ریون موالک کے خلوص افقال کی حشیت ہے این سرگرمیوں کے ذریعے یا کتان کے جمر کی فرندی وان کے روش بدوش بے فرضی اور جوش و خروش کے ساتھ جدو جہد میں مصروف ہیں۔رجعت پسنداس با کمال شاعر کی قوت صدافت اورنوا نائى الفاظ سے خوف ز دہ تھے۔ چنانچے عذاب تنہائی اور جبری برکاری کا شکار بنانے کے لئے انہوں نے منتگری اور حیدر آبا دی جیلوں میں فیض پریا پچے سال کی طویل اسیری مسلط کر دی تھی۔ لیکن شاعری کے زندہ اور حیات پرور دل کی دھڑ کنوں کی خاموشی ان کے نغموں پر کوئی مہرسکوت ثبت کرسکی ۔ زندال کی تنگین دیواروں میں ہے بھی ان کے حوصلہ مند دل ہے وہ نغے بیتا ب ہوکر نکلتے رہے جوعوا م زندگی اور ما دروطن کی محبت سے لبریز نتھان کے نغمات کے پیروں کی سرسرا ہٹ یا کتنان اور متعدد دوسر ہے مما لک کی سر زمین پرسنائی دیتی رہی اور لاکھوں انسا نوں کے دلوں کو گر ماتی رہی۔ ' آخر کار رجعت پیندی کی تیرگی اور انقلابی شاعری کی روشنی کی جنگ میں شاعری ہی کامران وفتح مندر ہی خطرےاوروہ بھی موت کے مسلسل خطرے سے عبارت یا پنج سال کی قید و بند کی صعوبتیں قتم ہوئیں اور محبّ وطن شاعر آ زاد ہو گیا۔ ا یک بار پھر ماضی کی طرح بلکہ اس ہے بھی زیادہ پر جوش اور ولولہ کے ساتھ اس

جدو چہد کوجاری رکھنے کے لیے جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی ونف کر دی تھی۔ اینے ہم وطنوں کے لیے تمام اقوام کے مابین دوئتی کوفِروغ دینے کے لیے اور تمام انسا نوں کے لئے امن کی فضا پیرا کرنے کے لیے اوراب زنگ خوردہ زنجیروں اور جتھلڑیوں کی گردنت ہے آزا وہوکروہ زیا دہ تو انائی اور جانہ کے کھائی کے ساتھ ا پے شعلہ صفات نفیات نضامیں بھیررہا ہے 1958 ع كموسم خزال كے بعد تا شفتد ميں افر ادايشيائي اديوں كا شهورا جلا د ہواجس میں فیض فیا کی مقتدر قائد کی دیثہت سے شرکت کی ۔وہاں ان سے پہلی بإربيرى ملاقات مولى بالرشاع في الماقات مولى جس كالقور مين بیائے ہوئے تھا۔ نیض کے لیےوہ نسبتاً اواس کا زمانہ قابیا کستان میں حکومت کا تنویۃ البٹ کر غیر جمہوری طاقتوں نے اقتد ارسنجال لیا تھا۔

جہوری طاقتوں نے اقتد ارسنجال لیا تھا۔ ماسکو میں ادبیوں کی انجمن کے ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ہم دونوں نظمیس پڑھ رہے تھے اور روسی زبان میں فیض کی نظموں کا ایک مجموعہ شائع کرنے کی بابت بات چیت کر رہے تھے۔ پھرا تفاق سے ہماری گفتگو کا رخ نظموں س ہٹ کر اس وقت کی سیاست کی طرف ہوگیا۔

نو پھر مستقبل قریب میں آپ کا کیا ارا دہ ہے فیض نے اپنی سیاہ آتھوں سے جن کی گہرائی میں قدے ادائی تھی ہمیری طرف دیکھالیکن ان کے ہونٹوں پر ہلکی ہی مسکر اہٹ موجودتھی

ا بس پہلے تو میں لندن جاؤں گا، وہاں اپنے بعض دوستوں سے ملوں گا جوابھی انجھی یا کتنان سے آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں کراچی، لا ہور اپنے وطن واپس چلاجاؤں گا۔

لین آپجائے ہیں کا بوہاں M/M/M/PAKSOCIETY.COM

ان کے ہونٹوں کے کناروں پر وہی ہلکی بی مسکر اہے تھی ظاہر ہے کہاس صورت میں او مجھے وطن ہی وایس جانا جا ہے تو پھر جیل بقینی ہے شاید اور اگر کی بروگ مقصد کی خاطر انسان کو جیل بھی جانا پڑ کیے تو ضرور جانا نیان آرجیل ہے بھی برائر بھی موز جو ایکن آرجیل ہے بھی بدائر بھی موز ج شاعر نے کھڑی سے باہر کی طرف ویکھا جہاں باغ کے وسط میں نالشائی کا مجمه نصب تفاءم والورش ال ووه سال بينظر والي مسلر امث يد تتورم وجودتمي \_ چند المحركة قف ك إعدام ول في المحقوق الداني المحتديد اگر جیل ہے بھی بدر کوئی چیز ہوئی تو چھر یقینا برا ہوگا۔لیکن تم جانتے ہو کہ جدوجهد بهرحال جدوجهدي بينقاان كايرسكون كيكن براعتا دجواب میں اپنی زندگی میں ایسے متعدد افر او سے مل چکا ہوں ۔ان میں سے بہت سے نڈر، بیبا ک اور جراُت مند بھی تنے اور اپنی زندگی کے نصب العین کی تھیل میں جان و دل ہے منہک بھی وہ ہرفتم کی اذبیت بیہاں تک کہنا گزیرموت برداشت کرنے کا بھی حوصلہ رکھتے تھے۔ فیض میں بیہضبط و تخل اور بیہ اعتادہ ا ذبیت کوشی اورموت ہےنبر د آ زمائی کی بدولت پیدا ہوا ہےا یک ایسی موت جوجد وجہد کے لیے خوف کووفت کر دینے والوں کے کیےنا گزیر ہوتی ہے۔ تا ہم مصائب وابتلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرد کیھنے کی جوجرات فیض میں تھیاس نے میرے سارے وجودکوڈ گرگا دیا۔ فیض کی شاعری کاتر جمہ کرنے کی غرض سے میں نے ان کا ایک ایک مصرعہ \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

یوٹ غورے پڑھامیری کوشش یہ جہاں تک ممکن ہو (ترجمہ شدہ) مصرعوں
میں تنم اوران کے حساس اور حوصلہ مندول کا عذبہ برقر اررہے۔اس کوشش میں فہ
صرف ان کے اشعار کا جذبا آلی ترزوی جسے دوری ذبان میں فقال کرما قریباً ناممکن
ہے، بلکہ ایک جانباز اور شاعر انسان کا پرسکون اور واضح طبط و کی دوری میں
گو نجے لگا شاعر جس نے ایک نظالی کی حیثیت سے خودا بی زغری و ک ایک نغے
میں ڈھال لیا اور اپنے نغے کو حدوجہد کا ایک موثر ہتھا کہ بنالیا ہے جدوجہد کی براحل
میں ڈھال لیا اور اپنے نغری کے ایک متا وقترین ترقی کینند شاعر فیض اجمد فیض کے ان
نغرات کو سووی قال میں اور قال کی موثر ہو گئی ہوئے جھے بے پایل مرت ہور ہی

مطالعہ کے دوران فیض کی شاعری میں ابتلائے اسیری کا تاثر بھی محسوں ہوتا ہے۔جس سے دل اداس ہو جاتا ہے۔لیکن پھر شعلہ خیز جوش و جذبہاس تاثر پر غالب آجاتا ہے۔

تیرگی کا استعارہ ان کی شاعری میں باربار آتا ہے۔ لیکن وہ اشعارزیا دہ تا بناک ہیں جن میں شاعر کے وطن پر طلوع ہونے والی سحر کے نوراولین کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور مطالعہ کرنے والا یقینا محسوس کرے گا کہ آزادی کی محبت اور شاعر کے مصائب زدہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے مصائب زدہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے مصائب ندہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے مصائب ندہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے مصائب ندہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے مصائب ندہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے مصائب ندہ وطن کو فیقی شاعری کس طرح ہم آ ہنگ وہم رنگ کردیتی ہے وہم رنگ کردیتی ہے کہ وہم کا مسائب نیس مجموعہ کلام کا

دياچە1962)

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM



BA جس کے ڈھوروک کو ظالم ہنکا لے گئے جس کی بنی کوڈا کواٹھا لے گئے ماتح بحركميت بالك أنشت يؤارن كات دور کا لئے کے بہانے سے لڑکار نے کا ب ل جس کی گیاروروالوں کے پاوال تلا د حجیاں ہوگئی ہے ان دکھی ماؤں کے نام رات میں جن کے بیچے ملکتے ہیں اور ُنیند کی مارکھائے ہوئے با زو وَں میں سن<u>جانے</u> نہیں و کھیتا تے نہیں منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں ان حسینا وک کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوںاوردریچوں کی بیلوں پیہ بیکارکھل کھل کے مرجھاگئے ہیں ان بیاہتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریا کارسیجوں پہنتے تھے کے اکتا گئے ہیں

\m\\m\.PAKSOCIETY.COM

بیواؤں کے نام کھڑ بوںاورگلیوں مملوں کےنام جن كى ناياك خاشاك بي خاير راقول ١ كوا ا كرنا جوا عروضو جن کے سابول میں کرتی ہے آہو وہا منجلول کی جنا All rights resetved. يوژيون کی کھنگ كاكلول كيامينك آرز ومندسينول كيالي 🖈 - کٹروی کٹرو ہے کی تصغیر، پنجابی میں ملحقہ مکا نوں کے احاطے کو کہتے ہیں یر منے والوں کے نام وه جواصحاب طبل وعلم

وہ جواصحاب طبل وعلم کے دروں پرکتاب اور قلم کا تقاضاو کیے، ہاتھ کھیلائے پہنچے، مگر لوٹ کر گھرنہ آئے وہ معصوم جو بھولین میں وہاں اپنے ننھے جراغوں میں لوکی گئن کے کے پہنچے جہاں بٹ رہے متھے، گھٹا ٹوپ، بےانت راتوں کے سائے بٹ رہے متھے، گھٹا ٹوپ، بےانت راتوں کے سائے

#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



المنظمة المنظمة المنظمة المنافقة والمنظمة 6 4 5 شامال كه خونها ديخ دیں کی نذر کہ بیعانہ جزا دیتے رزم گاہ میں برسا کہ معتبر ہوتا سی علم یہ رقم ہو کے مشتہر يكارتا رما، بي اسرا، يتيم لهو کسی کو بہر ساعت نہ وقت تھا نہ دماغ نه مدعی، نه شهادت، حساب یاک هوا بیہ خون خاک نشیناں تھا، رزق خاک ہوا کراچی،

جنورى1965ء





( گلاب کا پھول سابق صدرایوب خان کاامتخابی نشان )





رہے ہر ایک ست ر دق کہ ٹو کئے کوئی للکار کیوں نہیں آئی؟ جو کوئی ہاتھ ہلائے تو وہم کو ہے سوال كوئى چينك، كوئى حينكار كيوں نہيں آئى؟

یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی والی ہوش نہ کوئی صاحب تمکیں، نہ کوئی والی ہوش ہر ایک مرد جواں مجرم رس بہ گلو ہر ایک حسینہ رعنا، کنیر حلقہ بگوش ہر ایک حسینہ رعنا، کنیر حلقہ بگوش





چنگ ونے رنگ پہ تھے، اپنے لہو کے دم سے دل نے لے بدلی تو مدھم ہوا ہر ساز کا رنگ

اک سخن اور کہ پھر رنگ تکلم تیرا حرف سادہ کو عنابیت کرے اعجاز کا رنگ کراچی،1965ء



#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



بليك آؤث

جب عباديه في مين خاك ميں ڈھونڈ تا پھر تا ہوں نہ جانے كس جا كھوگئى بىل مرى دونوں تائھياں تم جود الك مويتا وكونى يجان سرى ال طرح بي براك رك عن الراك موج درموج سي ويركا قال دويا تيراارمان، ترکياد کھے جان پرگ جانے کس موج میں فلطان ہے کہاں دل ہے ایک بل گھبرو کہاں پارکسی دنیا ہے برق آئے مری جانب ، ید بیضالے کر اورمری آنکھوں کے کم گشتہ گیر جام ظلمت سے سیہ مست نئ آنکھوں کے شب نا پ گہرلوٹا دے ایک مل شهرو که دریا کاکہیں باٹ لگے أورنيا دل ميرا ز ہر میں دعل ہے، فناہو کے سی گھاٹ لگے پھریئے نذ ریخ دیدہود**ل** لے کے چلوں حسن کی مدح کروں ہثوق کامضمون لکھوں

تتمبر 1965ء



املان کوں ول واوں نے اس جمان فاز کیا میں میں وقت سفر نظام بام ناز کیا یوں کو کے اس جمان فاز کیا میں میں وقت سفر نظام بام ناز کیا یوں کوئے میں وقت سفر نظام بام ناز کیا یوں کوئے صنم میں وقت سفر نظام بام ناز کیا

جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمئہ چیثم خلق بی جس خار پیہ ہم نے خوں حپیڑ کا، ہمر نگ گل طناز کیا

لو وصل کی ساعت آئینجی، پھر تھم حضوری پر ہم نے آئیکھوں کے دریج بند کیے اور سینے کا درباز کیا ...



#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



رآشوب كالآغاز ال حلقيم ال طائليم الحالي الزناوياني إلى المالية كو الرب یابوں مول انبر شمشاد قداں ہے باں اہل جنوں یک به دگر دست و گریاں واں جیش ہوں تینے بلف دریئے جال ہے اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف مہر اس کی ہے میزان بدوست وگراں ہے ہم سہل طلب کون سے فرباد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہم سامبھی کہاں ہے فروري1966ء

\*\*\*





شد و سال قلد ی نیخ وی نواب سی می نواب در این از در این

رًا لطف وجہ تسکین، نہ قرار شرح غم سے کہ ہیں دل میں وہ گلے بھی جو ملال تک نہ پنچے

کوئی میار جاں سے گزراہ کوئی ہوش سے نہ گزرا یہ ندیم کیک دو ساغر مرے حال تک نہ پنچے

چلو فیض دل جلائیں کریں پھر سے عرض جاناں وہ سخن جو لب تک آئے پہ سوال تک نہ پنچے 1966ء







کف باغباں پہ بہارگل کا ہے قرض پہلے سے بیشتر کہ ہرایک چھول کے پیر ہن، میں نمودمیر ہے لہو کی ہے

نہیں خوف روز سیہ ہمیں، کہ ہے فیض ظرف نگاہ میں ابھی گوشہ گیروہ اک کرن، جولگن اس آئینہ رو کی ہے 1967ء



وادى سينا پر ائیل جنگه بجربرق فروزال بيسروادي سينا بهررنك يديح شعله وزفها رحقيقت all rights بيغام اجل وكوت دليا رحقيقا اے دیدہ بیٹا اب وقت ہے دیدار کاورم ہے کھی ہے اب قاتل جال جاره گر کلفت غم ہے گلزارارم پرنو صحرائے عدم ہے يندارجنول حوصلہ راہ عدم ہے کٹییں ہے چربرق فروزاں ہے سروادی سینا اے دبیرہ بینا يهردل كومصفا كروءاس لوح يهشايد ما بین من وتو نیا پیاں کوئی اتر ہے اب رسم متم حکمت خاصان زمیں ہے تا ئىرىتىم صلحت مقتى دىں ہے ابصدیوں کے اقراراطاعت کوبدلنے لازم ہے کہا تکا رکافر ماں کوئی اتر ہے

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



جن کی آنگھوں کو رخ صبح کا یارا بھی نہیں ان کی رانوں میں کوئی شمع منور کر دے جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں ان کی نظروں یہ کوئی راہ اجاگر کر دے

ويكينا وتكفنا 13 جفا ۲ گئے تو گرمئی بازار و ميڪنا دل نواز شہر کے اطوار دیکھنا وتكيفنا النفات بولناء بيزار خالی ہیں گرچہ دستار دیکھنا جب تک نصیب نھا ترا دیدار دیکھنا گل و گلزار دیکھنا ويكيناء و سال کر سکین پھر ہم تمیز روز و مہ اے یاد یار پھر ادھر اک بار دیکھنا 1967



\*\*\*

£1968



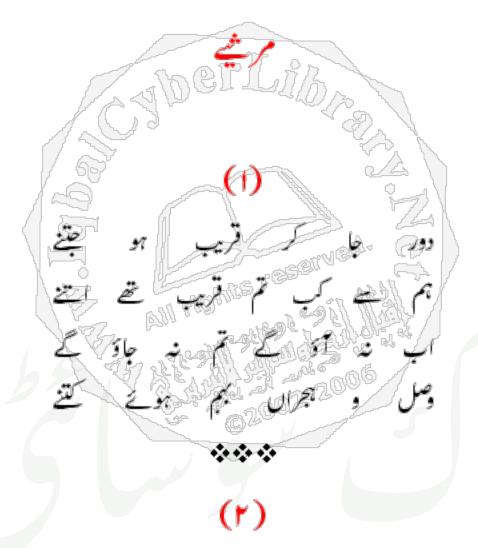

چاند نظے کسی جانب تری زیبائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا دولت لب سے پھر اے خسر و شیریں دہناں آج ارزوں ہو کوئی حرف شناسائی کا گرمی رشک سے ہر انجمن گل بدناں تذکرہ چھیڑے تری پیرہن آرائی کا تذکرہ چھیڑے تری پیرہن آرائی کا صحن گلشن میں مجھی اے شہ شمشاد قدال پھر نظر آئے سابقہ تری رعنائی کا

بار اور مسیحائے دل دوگاں كولُ وعده والأكولُ القالا المستَحالُي دیدہ و گول کو سنجالو کہ سر<sup>2</sup> شام فراق بازو سامان کم پہنچا ہے رسوال کا اگست 1968ء ب تک ول کی فیرسنا کی، کب تک رہ دکھلاؤ کے کب تک چین کی مہلت دو گئے کب تک بادینہ آؤگے بیتا دید امید کا موس، خاک اڑتی ہے آتکھوں میں كب بجيجو كے درد كا بادل، كب بركھا برساؤ كے عہد وفا یا ترک محبت، جو حاہو سو آپ کرو ایے بس کی بات ہی کیا ہے، ہم سے کیا منواؤ گے کس نے وصل کا سورج دیکھا،کس پر چھر کی رات ڈھلی کیسوؤں والے کون تھے، کیا تھے، ان کو کیا جتلاؤ گے فیض دلوں کے بھاگ میں ہے،گھر بھرنا بھی لٹ جانا بھی تم اس حسن کے لطف و کرم پر کتنے دن اتراؤ گے اكتوير1968ء



کے کے کون نہ ایو چھوت النف میں خوشیاں منانے کے وان كل كے بننے كے دن، أيت كانے كے وال المالية رخم کننے کھی بخت جل میں ہیں دشت کتنے ابھی راہ منزل میں ہیں تیر کتنے ابھی دست قاتل میں ہیں آج کا دن زبول ہے، مرے دوستو آج کے دن تو یوں ہے، مرے دوستو جیسے درد و الم کے پرانے نشال سب کیلے سوئے دل کارواں، کارواں ہاتھ سینے یہ رکھو تو ہر اشخواں الحصے نالہ الامان، الامان آج کے دن نہ پوچھو، مرے دوستو کب تمہارے لہو کے دریدہ علم فرق خورشید محشر <sub>م</sub>یہ ہوں گے رقم از کراں تا کراں کب تمہارے قدم

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM







میں کے بیارے جرس کل کی ک سر ميں صبا پھرتی ہے يوں اوارہ مرت بين بم الل جون أواره ر مادر دعو عم منانی میں اپی گردن پہ بھی ہے رشتہ قکن خاطر دوست ہم بھی شوق رہ دلدار کے زندانی ہیں جب بھی ابروئے در بار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے در کھلا دیکھا تو شاید شہبیں پھر دیکھ سکیں بند ہو گا تو صدا دے کے بطے جائیں گے جولائي 70ء

\*\*\*

ه گزارو تو کسی د کھ کی وروازه كطا یو یوی کیا کی ط اور کہیں یاد کسی دل زوہ کیے کی ماتھ پھیلائے ہوئی ہیٹھی ہے فریاد کتاں دل یہ کہتا ہے کہیں اور چلے جائیں جہاں کوئی دروازہ عبث وا ہو، نہ ہے کار کوئی سَشُكُولَ لِيهِ بَيْهِي ہو ہو دیوار کوئی وبيرار نہ کوئی سایہ گل ہجرت گل سے وہراں

ويما إنها الله المالية والمول عمر دلیل میردنیل کی ہے مہر گزر گالہوں میر بیہ نشانی کہ وہ وروازہ کھلا ہے اب بھی اور اس صحن میں ہر سو یونہی پہلے کی طرح فرش نومیدی دیدار بچھا ہے اب بھی اگست70ء

\n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

مثال زینہ منزل بکار شوق آیا ہر اک مقام کہ ٹوٹی جہاں جہاں یہ کمند

خزاں تمام ہوئی کس حساب میں لکھے، بہار گل میں جو پہنچے ہیں شاخ گل کو گزند

دریدہ دل ہے کوئی شہر میں ہماری طرح کوئی دریدہ دہن شیخ شہر کے مانند

شعار کی جو مدارات قامت جاناں کیا ہے فیض در دل، در فلک سے بلند

W/W/MPAKSOCIETY.COM

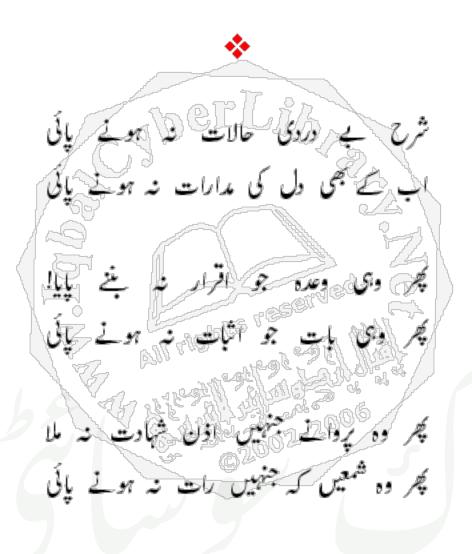

پھر وہی جاں بلنی لذت ہے سے پہلے پھر وہ محفل جو خرابات نہ ہونے یائی

پھر دم دید رہے چیثم و نظر دید طلب پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی

پھر وہاں باب اثر جانئے کب بند ہوا پھر یہاں ختم مناجات نہ ہونے پائی

فیض سر پر جو ہر اک روز قیامت گزری ایک بھی روز مکافات نہ ہونے پائی

## W/W/W/PAKSOCIETY.COM

حذر کروم ہے تن ہے البو كا واويلا کے جھاتے کا میر۔ مرے زار بدن میں لیوں ی کتنا ين الموكول روش نه كول جام بعري ندان کے آگی کی بحرے نوائی ہے بیاس بھے جسے بھی چھیدو ہر آگ بوند قہر افعی ہے ہر اک کشید ہے صدیوں کے درد و حسرت کی ہر اک میں مہر بلب غلیظ وغم کی گرمی ہے حذر کرو مرے تن ہے ہیا سم کا دریا ہے حذر کرو کہ مرا تن وہ چوب صحرا ہے جسے جلاؤ کو صحن چہن میں دہکیں گے

بجائے سرو و سمن میری ہڈیوں کے ببول اسے بھیرا تو دشت و دمن میں بھھرے گ بجائے مثک صبا، میری جان زار کی دھول حذر کرو کہ مرا دل لہو کا پیاسا ہے مارچ 1971ء

## W/W/W/PAKSOCIETY.COM

به تدول کی کاروری ميرى أتكفول مين امند آن نو بجه حاره نه تفا جاره گرکی مان لی all rights اوريس كي كرو الود الحول والاحتياد حوليا میں نے کر واکو واتھوں کیا ہوئے اوراب ہرمشکل وصورت عالم موجود کی ہرا یک شے میری آنکھوں کے لبوسے اس طرح ہم رنگ خورشيدكا كندن لهو مهتاب کی حیاند می ایو صبحول كابنسنا بهحي لهو رانو ں کارونا بھی لیو ہرشجر مینارخوں، ہر پھول خونیں دیدہ ہے ہرنظراک تارخوں، ہرعکس خون مالیدہ ہے موج خوں جب تک رواں رہتی ہےاس کاسرخ رنگ جذبه بثوق شهادت، درد، غیظ وغم کارنگ اورتم جائے تو کجلا کر فقط نفرت كا،شب كابموت كا،

## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM





یک جان نہ ہو سکیے، انجان نہ بن سکیے یوں ٹوٹ گئی دل میں شمشیر شناسائی





خم ساقی میں جز زہر ہلا ہل کیجھ نہیں باقی جو ہو محفل میں اس اکرام کے قابل تھہر جائے

ہاری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے یہ طوفاں ہے جو بل بھر برلب ساحل تھہر جائے

نگاہ منتظر کب تک کرے گی آئنہ بندی کہیں تو دشت غم میں یار کا محمل تھہر جائے



داغستان کے ملک ا<sup>لش</sup> المراكب المراجع برف کر کے ریاست پر، میں تیرے سینے دیکھوں صبح کی نیل رپی، میں تیرے سینے دیکھوں کویل دھوم مچائے، میں تیرے سینے دیکھوں آئے اور اڑ جائے، میں تیرے سینے دیکھوں باغوں میں ہے مہکیں، میں تیرے سینے دیکھوں شبنم کے موتی دہلیں، میں تیرے سینے دیکھوں اس پیار میں کوئی وصوکا ہے تو نار نہیں کچھ اور ہے شے ورنہ کیوں ہر ایک سے میں تیرے سینے \*\*\*















الفت بال کا مال کا مال



جب بیل خال جموت کا مودہ اشاعت کے لیے بھیجاتو کے دوست اور مائٹر چو دھری عبوالحمید صاحب ی جانب کے فر مائٹل وصول ہون کے اس میں پچینز کا بھی اضافہ ہونا جا ہے ، اس کے کہ بقول ان کے بیش لوگوں کومصنف کی ذات میں بھی ولیجی کا بھی وائیدی جا کہ میں اور کر خواہم واظفر اسن جیلے ہی ہے اس کام کے بیچھے میں شامل میں جی وائیدی کے ایک میں شامل کے بیسے میں شامل کے ایک ہوئے میں شامل کے دور مدال دی کا بھی میں شامل کے دور مدال دی کا بھی میں شامل کے دور مدال دی کا بھی میں شامل کے دور کا کہا ہے جو کر دیا گیا ہے۔

مرزاظفراس سيايك كفتكو مارے شعل کومتقلابی شکایت رہی ہے کہ زیائے نے ان کی فدر نہیں کی نا قدری ابنائے وطن مادی شاعری گاالیک منتقل موضوع ہے جمین اس سے الث شکایت سے کہ م پیلف و علیات کی اس تندریارٹن ری کے آب دوستوں ک طرف ہے، اپنے کلنے والوں کی طرف سے اور ان کی جانب ہے بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ،اکثر ندامت ہوتی ہے کہ آئی دا دوہش کامستحق ہونے کے لیے جو تھوڑا بہت کام ہمنے کیا ہاں سے بہت زیادہ ہمیں کرنا جا ہے تھا ریکوئی آج کی بات نہیں ہے۔ بجین ہی سے اس کا تاثر رہاہے۔ جب ہم بہت چھوٹے تنے اسکول میں رہ سے تنے تو سکول کے لڑکوں کے ساتھ بھی پچھاسی تشم کے تعلقات قائم ہو گئے تھے کہ خوا ہ مخواہ انہوں نے ہمیں لیڈرشلیم کرلیا تھا حالا نکہ لیڈری کی صفات ہم میں جیس تھیں یا تو آ دمی بہت کھے باز ہو کر دوسر ہے اس کا رعب مانیں یا وہ سب ہے بڑا فاصل ہو۔ہم رڑھنے لکھنے میں ٹھیک تھے،کھیل بھی لیتے تھے،لیکن ریہ صائی میں ہم نے کوئی ایسا کمال ہیدانہیں کیا تھا کہ ٹوگ جماری طرف متوجہ ہوں۔ بچین کا میں سوچتا ہوں تو ایک بیہ بات خاص طور پریاد آتی ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین کا ایک چوم تھا۔ ہم جوتین بھائی تنے ان میں ہارے چھوٹے بھائی عنابیت اور بڑے بھائی طفیل خوا تین ہے باغی ہوکر کھیل کو دمیں مصروف رہنے تھے۔ ہم اسکیے ان خواتین کے ہاتھ آگئے۔اس کا پچھ نقصان بھی ہوااور پچھ فائدہ بھی۔ فا مکرہ تو بیہ ہوا کہان خوا تین نے ہم کوائتہائی شریفانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا۔جس

کی وجہ سے کوئی غیرمہذب یا احدُ قشم کی بات اس ز مانے میں جمارے منہ سے نہیں <sup>تکل</sup>ی تھی۔اب بھی نہیں نکلتی نقصا<u>ن بیہوا جس کا مجھے</u>ا کثر افسوس ہوتا ہے کہ بچین میں کھانڈرے بن یا ایک طرح کے لہوولعب کی وہدگی گزار کئے ہے ہم محروم رہے۔ مثلاً ميہ كى ميں كوئى بينك اڑا رہا ہے ،كوئى كولياں كھيل رہائے ،كوئى الثوچلا رہاہے ، ہم بس کھیل کورکود کھنے رہتے تھا کیلے بیٹھ کر مونا ہے شب وروز تماشا مرے اگے ے مصداق ہم ان تماشوں مصرف تماشائی ہے راہے اوران بین شریک ہونے ی مت ای کی تین موتی تھی کا سے شریفان علی یا تر بفاند کام بین سمجھتے تھے۔ اساتذہ بھی جم پرمر بال رہے۔ ان کاس کی میں میں جانتا بھارے زمانے میں تو سکول میں سخت پانی ہوتی تھی ہے ارکے اور سے مید کے استادتو نہایت بی جلاوشم کے لوگ تھے۔صرف یہی نہیں کہان میں سے سی نے ہم کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ ہر کلاس میں ہم کو مانیٹر بناتے تھے۔ بلکہ (ساتھی لڑکوں کو ) سزا دینے کا منصب بھی ہمارے حوالے کرتے تھے۔ بیعنی فلا ں کو جا ٹٹالگا ؤ ، فلا ں کوٹھیٹر مارو۔اس کام سے ہمیں بہت کوفت ہوتی تھی اور ہم کوشش کرتے تھے کہ جس قدر بھی ممکن ہو یوں سزا دیں کہ ہارے شکار کووہ سزامحسوں نہ ہو۔طمانچے کی بجائے گال تفییتے اویا، یا کان آہستہ ہے تھینچا وغیر لبھی ہم پکڑے جاتے تو استا دکتے بید کیا کر رہے ہو، زورہے جانگا دوتاثر بہت گہرے ہیں ایک تو یہ کہ بچوں کو جود کچیپیاں ہوتی ہیں ان ہے محروم رہے۔ دوسرے میہ کہاپنے دوستوں ہم جماعتوں اور اپنے اساتذہ ہے ہمیں ہے یایاں شفقت وخلوص ملاجو بعد کے زمانے کے دوستوں اورمعاصرین ہے بھی ملااور آج تک ال رہاہے۔ صبح ہم اپنے اباکے ساتھ فجر کی نماز ریٹے ھنے مسجد جایا کرتے تھے معمول بی تھا کہ ا ذان کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھے، اہا کے ساتھ مسجد گئے ، نماز ا دا کی اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

مولوی ابر اہیم میر سیالکوٹی ہے جواپنے وفت کے بڑے فاصل تھے، درس قر آن سنا، ابا کے ساتھ ڈیڑھ دو گھنٹے کی سیر کے کیے گئے بھرسکول رات کو ابابلالیا کرتے خط لکھنے کے لیے اس زمانے میں انہیں خط لکھنے میں پچھ دفت ہوتی تھی۔ہم ان کے سيكرثري كاكام انجام وليقة تتفيه انهيس اخبارتهي يرثه حكرسنا تتقبي لانتمصرو نيات کی وجہ سے میں بھین میں بہت فائدہ ہوا۔ اردوانگریزی اخبارات بر مھنے اورخطوط لكين كوب عدم كالتعدادين كافي اطافيهوا-ایک اور یا دنا زد ہوئی۔ ہمارے گر عصلی ہوئی ایک دکان تھی، جہاں کتابیں كراك يرلني مين - يا المان كرتے متے جنہيں سب بھائی صاحب کہ تھے بھائی صاحب کی دكان ميں اردو ا دب کا بہت بڑا و خیرہ جمع تھا۔ ہم<del>اری چھٹی ساتویں جماعت</del> کی طالب علمی میں جن كتابون كارواج تفاوه آج كل قريب قريب مفقو دهو چكى بين جيسے ظلسم هوشر با منسانه آزادہ عبدالحلیم شرر کے ناول وغیرہ۔ بیہ سب کتابیں پڑھ ڈالیں اس کے بعد شاعرون كاكلام پره صناشروع كيا\_داغ كاكلام پرهامير كاكلام، غالب تواس وفت بهت زیا ده جاری همچه میں نہیں آیا۔ دوسروں کا کلام بھی آ دھاسمجھ میں آتا تھا اور آ دھا نہیں آتا تھالیکن ان کا دل پیاٹر سیجھ عجب نشم کا ہوتا تھا یوں شعر سے لگا ؤپیدا ہوا اور ا دب میں دلچینی ہونے لگی ہارے ابا کے منٹی گھر کے ایک طرح کے مینجر بھی تتھے ہما را ان سے کسی بات پر اختلاف ہوگیا تو انہوں نے کہا اچھا آج ہم تمہاری شکابیت کریں گے کہتم ناول ریہ ہے ہو۔سکول کی کتابیں ریہ ھنے کی بجائے حجیب کرانٹ سنت کتابیں ریہ ہے ہو۔ ہمیں اس ہے بہت ڈرلگااور ہم نے ان کی بہت منت کی کہ شکابیت نہ کریں مگروہ نہ مانے اور ابا کوشکایت کرہی دی ابانے ہمیں بلایا اور کہا میں نے سناہے تم ناول ریٹھتے ہو میں نے کہا جی ہاں کہنے ملکے ناول ہی ریڑ صنا ہے نو انگریز ی ناول ریڑھو۔اردو کے

ناول الچھے نہیں ہوتے۔شہر کے قلعہ میں جولائبر ریں ہے وہاں سے ناول لا کر رپڑھا ہم نے انگریزی ناول پڑھے شروع کروہے ویکس مبارڈی اور نہ جانے کیا كيارية صدر الاسع وبهي آرها مجهيس آتا تفااورآ دصاميلي ندمينا تفاءاك مطالعه كي وجه سے ہاری اگریز کی بہتر ہوگئ و ویں جماعت میں پہنچنے تک محسوں ہوا کہعض استا دیڑھائے میں کچھفلطیاں کرجاتے ہیں۔ہم ان کی انگریزی درست کرنے لگے۔اس پر جماری چائی تو نہ ہوئی البتہ وہ استاد بھی تھا ہوجاتے اور کہتے تہریں ہم ے اچی انگریزی آئی ہے ایم تی کی طایا کروہ سے کیوں پڑھتے ہو ال زمانے میں بھی بھی پر ایک خاص اللہ کا میں طاری ہوجاتی تھی۔جیسے یکا کیک آسان کا رنگ بدل گیا ہے۔ بعض چیزی<del>ں کہیں دور چلی کئیں ہیں۔ دھو</del>پ کا رنگ اچا تک حنائی ہوگیا ہے پہلے جود کیھنے میں آیا تھا،اس کی صورت بالکل مختلف ہو گئی ہے دنیا ایک طرح کی پر دہ تصویر کے تشم کی چیز محسو*ں ہونے لگتی تھی اس کیفیت* کا بعد میں بھی بھی بھی احساس ہواہے مگرا بنہیں ہوتا۔ مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے۔ ہارے گھرے ملی ہوئی ایک حویلی تھی جہاں سر دیوں کے زمانے میں مشاعرے کیے جاتے تھے۔ سیالکوٹ میں پیڈت راج نرائن ارمان ہوا کرتے تھے جوان مشاعروں کے انتظامات کرتے تھے، ایک بزرگ منتی سراج دین مرحوم تنے۔علامہ اقبال کے دوست سری نگر میں مہاراجہ شمیر کے میر منثی وہ صدارت کیا کرتے تھے۔جب دسویں جماعت میں پینچاتو ہم نے بھی تک بندی شروع کر دی اورایک دومشاعروں میں شعر پڑھ دیئے منتی سراج دین نے ہم ہے کہا میاں ٹھیک ہے ہتم بہت تلاش سے شعر کہتے ہو، مگریہ کام چھوڑ دو، ابھی تو تم پڑھولکھواور جب تمہارے دل و دماغ میں پنجتگی آ جائے ہتب بیاکام کرنا ۔اس وفت یہ تضیع اوقات ہے۔ہم نے شعر کہناتر ک کر دیا۔

جب ہم مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے اور وہاں پر وفیسر پوسف سلیم چشتی اردو رپڑھانے آئے جوا **قبال کے مفسر بھی ہیں تو انہوں نے** مشاعرے کی *طر*ح ڈالی اور کہا طرح پرشعر کبو۔ ہم رہے چھٹھر کیے وہ<sup>می</sup>ن بہت وادلی ۔ چشتی صاحب نے منتی سراج دین کے بالکل خلاف مشورہ دیا اور کہا فوراً ای طرف توجہ کروشایدتم كسى دنشاع بوجاؤ كور خن شركالج لا بور حلي كي جهال ميت بي فاطل اور مشفق الما تذه سے نياز مندی ہوئی پطرس بخاری تھے، اسلامیہ کالی میں ڈاکٹر تاشیت تھے، بعد میں صوفی تنبيم صاحب المحد ال العملاوه في يحدين باديب عني انتياز على تاج تني چراغ حس حسرت، حفيظ جالده كي صاحب على الرشراني سے، ان سب سے ذاتی مراسم ہو گئے۔ان دنوں ا<del>ساتذہ اور طلباء کارشتدادب کے ساتھ ساتھ ب</del>چھ دوستی کا سابھی ہوتا تھا۔ کالج کی کلاسوں میں نوشاید ہم نے سیجھزیا دہ نہیں رپڑھا لیکن ان بزرگوں کی صحبت اور محبت سے بہت میچھ سیکھا۔ان کی محفلوں میں ہم پر شفقت ہوتی تھی اور ہم وہاں ہے بہت پچھ حاصل کرکے اٹھتے تھے۔ ہم نے اپنے دوستوں ہے بھی بہت چھ سیکھا۔ جب شعر کہتے تو سب سے پہلے خاص دوستوں ہی کوسناتے تھے۔ان ہے دا دملتی تو مشاعروں میں پڑھتے ۔اگر کوئی شعرخودکو پہند نہ آیایا دوستوں نے کہا نکال دونو اسے کاٹ دیتے۔ایم اے میں پہنچنے تك با قاعده لكصناشروع كرديا تفا\_ ہمارے ایک دوست ہیں خواجہ خورشید انورہ ان کی وجہ ہے ہمیں موسیقی میں د کچیبی پیدا ہوئی ۔خورشیدا نوریہلے نو دہشت پیند تھے، بھگت سنگھ گروپ میں شامل انہیں سزا بھی ہوئی جو بعد میں معاف کر دی گئی۔ دہشت پیندی ترک کر کے وہ موسیقی کی طرف ماکل ہوئے ۔ہم دن میں کالج جاتے اور شام کوخورشیدا نور کے والد خواجہ فیروز الدین مرحوم کی بیٹھک میں بڑے بڑے استادوں کا گانا سنتے۔ یہاں n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

اس زمانے کے سب ہی استاد آیا کرتے تھے۔ استاد تو کل حسین خاں، استاد عبدالوحیدخاں،استا دعاشق علی خا<u>ں اور حجو ئے غلام ع</u>لی خاں وغیرہ ۔ان استادوں کے ہم عصر اور ہمارے دوست را فیق غزا نوی مرحوم ہے بھی صحبت ہوتی تھی۔ریتی لاء کالج میں رہ ہے تھے رہ ہے تو خاک تھے،بس رسی طور پر کا کچے میں واخلہ لے رکھا تھا۔ بھی خورشید انورے کمرے میں اور بھی رفیق کے کمرے میں بیٹھک ہو جاتی تھی غرض کے طرح ہملیں اس فن طیف ہے حظ اندوز ہونے کا کا فی موقع ملا۔ جب ہمارے والد فوت ہوئے تو پیتا کے گھر میں کھانے تک کو پھائیں ہے۔ ئ سال تك در بدو بر الموقاق في كا حاس بين بحى لطفت آيا ، ال لياس ك وجہ سے تماشائے اہل کرم و یکھنے کامولی ملا خاص طور براچے دوستوں سے کالج میں ایک چھوٹا ساحلقہ بن گیا تھا۔کوئٹہ کے ہمارے دو دوست تنصاحتشام الدین اور شیخ احد حسین ڈاکٹرحمید الدین بھی اس حلقے میں شامل ہتھے۔ان کے ساتھ شام کو مخفل رہا کرتی۔جوانی کے دنوں میں جو دوسر ہےوا قعات ہوتے ہیں وہ بھی ہوئے اور ہر تسی کے ساتھ ہوتے تھے۔ گرمیوں میں تعطیلات ہوتیں تو ہم بھی خورشیدا نوراور بھائی طفیل کے ساتھ سری تکر چلے جایا کرتے اور مبھی اپنی ہمشیرہ کے پاس لائل پور پہنچ جاتے۔ لائل پور میں با ری علیگ او ران کے گرو ہ کے دوسر ہے لوگوں سے ملا قات رہتی۔ بھی اپنی سب ہے بڑی ہمثیرہ کے ہاں دھرم سالہ چلے جاتے ۔ جہاں منظر قندرت و کیھنے کا موقع ملتااوردل پر ایک خاص قشم کانقش ہوتا۔ ہمیں انسا نوں سے جتنا لگاؤر ہاا تنا قدرت کے مناظر اورمطالعہ حسن فطرت ہے نہیں رہا۔ پھربھی ان دنوں میں نے محسوں کیا ک شہر کے جوگلی محلے ہیںان میں اپناایک حسن ہے جو دریا وصحرا کو ہساریاسرووشمن ہے کم نہیں ۔البتہ اس کو دیکھنے کے کیے بالکل دوسری طرح کی نظر چاہیے۔ مجھے یا دہے کہ ہم مستی دروا زے کے اندر رہتے تھے۔ ہمارا گھر بالائی سطح پر تھا۔ /\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ینچے بدرو بہتی تھی۔ چھوٹا ساایک چمن تھا۔ حیار طرف باغات تھے۔ایک رات حیا تد لکلا ہوا تھا۔ جائدنی بدرو اور اردگر دے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑ رہی تھی۔ جا ندنی اور سائے بیسب ل کر بچھ بچیب پر الر 9منظرین گئے تھے۔ جاند کی عنابیت ہے منظر کی بدوضعی حجیب ٹی تھی اور پچھ عجیب ہی تشم کا حسن پیدا ہو گیا تھا۔ جے میں نے لکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ایک آ دفقم میں منظر مشی کی ہے جب شرکی گلیوں محلوں اور کنو یوں میں بھی دو پیر کے وقت بھی شام ہے وقت پھے اس نتم کا روپ آ جا تا ے جیے معلم ہوگی ای ستان ہے۔ یہ خیرہ جاتہ خور راموثی ہے ور اماثی کے اور میں اس کے اور میں اس کے اور میں اس کے ا ایم اے میں کینیے تو بھی کلال میں جانے کی شروت مول بھی بالکل جی نہ جا با دوسری کتابیں جو نصاب میں تہیں تھیں رہے ہے رہے۔ اس کیے امتحان میں کوئی خاص اعز از حاصل نہیں کیا،لیکن مجھے معلوم تھا کہ جولوگ اول دوم آتے ہیں ہم ان سے زیا وہ جانتے ہیں خواہ ہمارے نمبران سے کم ہی کیوں نہہوں۔ یہ بات ہمارے اساتذه بھی جانتے تھے۔ جب کسی استاد کا جیسے رپروفیسر ڈکنسن یا رپروفیسر ہریشن چندر کٹا پالیا تھے، لیکچر دینے کو جی نہ چاہتا تو ہم سے کہتے ہماری بجائے تم لیکچر دو، ایک ہی بات ہے۔البتہ پروفیسر بخاری بڑے قاعدے کے پروفیسر تنےوہ ابیانہیں کرتے تھے۔ یروفیسر ڈکنسن کے ذے انیسویں صدی کانٹری ادب تھا مگرانہیں اس موضوع ہے کوئی دلچیبی نہیں تھی۔اس لیے ہم سے کہا دو تین لیکچر تیار کر لو۔ دوسرے جودو تین لائق لڑکے ہمارے ساتھ تھان ہے بھی کہا کہدو دو تین تین لیکچر تم لوگ بھی تیارکرلو۔ کتابوں وغیرہ کے بارے میں پچھ یو چھنا ہو آ کے ہم ہے یو جھ لینا \_چنانچی<sup>نیم</sup>استادہماسی زمانے میں ہو گئے تھے۔ ابتدائی شاعری کے دوران میں یا کالج کے زمانے میں ہمیں کوئی خیال ہی نہ گز را کہ ہم شاعر بنیں گے ۔سیاست وغیر ہاتو اس وفت ذہن میں بالکل ہی نہتھی۔

اگر چهاس وفت کی تحریکوں، مثلا کانگریس تحریک، خلافت تحریک یا بھگت سنگھ کی دہشت پیندتحریک کے اثرات تو ذہن میں تھے مگر ہم خودان میں ہے کسی قصے میں شریک نہیں تھے۔ شروع میں خیال روا کہ ہم کوئی بڑے کر کٹر بن جا میں کیونک کڑ کیاں سے کر کٹ کا شوق تفاوہ بہت کھیل کیلے تھے۔ پھر جی حیاباً استاد مینا جا ہیں۔ ریسر چ کرنے کاشوق تفا-ان ميل هي كوني مات بهي ندي عنه كركم بن مدفقا داورند يرج كيا-البته استادہ وکرام سے اللہ کے۔ اور استادہ کا تعالقہ کا استادہ کا تعالقہ کا استادہ کا تعالقہ کا استادہ کا تعالقہ کا ا ايكة ال وجد المرجب المالي الله والمالية المالة طلباہے دوستی کالطف،ان سے ملئے اورروزمرہ کی رحم وراہ کالطف،ان سے پچھ سکھنے اورانہیں پڑھانے کالطف ،ان لوگوں ہے دوئتی اب تک قائم ہے۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں پچھ بنجیدگی ہے شعر لکھنا شروع کیا۔ تیسرے بیا کہامرے ہی میں پہلی بارسیاست میں تھوڑی بہت بصیرت اینے سیچھ رفقاء کی وجہ سے پیدا ہوئی جن میں محمودالطفر نتھ، ڈاکٹررشید جہاں تھیں۔بعد میں ڈاکٹر نا ٹیرآ گئے تھے۔بیا یک نئ دنیا ثابت ہوئی۔مز دوروں میں کام شروع کیا۔سول لبرٹیز کی ایک انجمن بی تو اس میں کام کیا۔ ترقی پیند تحریک شروع ہوئی تو اس کی تنظیم میں کام کیا۔ان سب سے وينتمسكين كاايك بالكل نياميدان ماتها آيا-ترقی پہندا دب کے بارے میں بحثیں شروع ہوئیں اوران میں حصالیا۔ا دب لطیف کی ا دارت کی پیش کش ہوئی تو دو تین برس اس کا کا م کیا۔اس ز مانے میں لکھنے والوں کے دو پڑے گروہ تھے۔ایک ا دب برائے ا دب والے دوسرے ترقی پہند تنے۔ کئی برس تک ان دونوں کے درمیان بحثیں چکتی رہیں جس کی وجہ ہے کافی مصرو فیت رہی جو بجائے خودا یک بہت ہی دلچیپ اورتسکین دہ تجربہ تھا۔ برصغیر میں

ریڈ پوشروع ہوا ریڈ یو میں ہارے دوست تھے۔ایک سیدرشیداحمہ تھے جوریڈ پو یا کتان کے ڈائر بکٹر جزل ہوئے۔ دوسرے سومناتھ حیب تھے، جو آج کل ہندوستان میں شعبہ سیاحت کے شریراہ میں وونوں یا رک باری سے لاہور کے انٹیشن ڈائر بیٹرمقرر ہوگئے ہم اور ہمارے ساتھ شہر کے دولھا راوراد کیب ڈاکٹر تا ثیر، حسرت مصوفی صاحب اور ہری پر اختر وغیرہ مریڈ بوائیشن آ کے جائے گے۔اس زمانے میں ریڈیو کار وگرام ڈائر پلٹرا ف روگرامز نیل بناتا تفایم لوگ ل کر بنایا كرتے تھے۔ يُ فَي بِتِي سوينے تھے۔ ان رنوں ہم نے ڈرا سے لکھے ان ر جا ركهانيا ل تكبيرن، يوسي اليك منتقل شغله تفا\_رشيد جب وي مطلح محينو بم دبلي جانے لگے۔وہاں نے معاولوں سے ملاقا میں ہوئیں۔ ای اور اکسنو کے لکھنے والے گروہوں سے شناسائی ہوئی۔ مجاز ہر دار جعفری، جاں شار اختر ، جذبی اور مخدوم مرحوم ہے ریڈ پو کے تو سط ہے رابطہ پیدا ہوا جس ہے دوستی کےعلاوہ بصیرت اورسو جھ یو جھ میں طرح طرح کے اضافے ہوئے۔وہ سارا زمانہ صروفیت کا بھی تھا اورا یک طرح ہے ہے قکری کا بھی

# (ناتمام)



فيم حين كالمات والمات المات ال صوفي غلام صطفح التبسم سن 1929ء تھا اور اکتوبر کا مہینہ تھے سنٹرل ٹرینگ کالج سے کورنمنٹ کالج میں آئے ہوئے کوئی تین ہفتے گز رہے تھے سابقہ درک گاہ کی خشک تدر کی فضا اور ضبطونظم سے طبیعت میں انبساط کا ایک میں تع بی طبیعت میں انبساط کالمر دوڑ گئے۔ادب وشعر کا شوق چر کے ایم الے پہانچے پڑے مین کی وساطت سے ایک بڑے مشاعرے کی صدارت ب<mark>روفیسر پطراں بخاری کے سپر دہوئی۔ شام ہوتے ہی</mark> کالج کا ہال طلبہ سے بھر گیا۔ نیج کے ایک طرف نیا زمندان لا ہورا بنی بوری شان ہے برا جمان تھے۔مقابل میں لاہور کی تمام ادبی انجمنوں کے نمائندے صف آراء تصے۔ دونوں جانب سے خوش ذو تی اورحر بفانہ گفتگی ایک دوسر سے کاخیر مقدم کررہی روایتی دستور کے مطابق صدر نے اپنے کالج کے طلباء سے شعر پڑھانے کا اعلان کیا۔وہ ایک برخوردار آئے اور بڑے ادب و انکسار سے کلام پڑھ کر چلے گئے ۔اجا نک ایک دہلا پتلا بختنی سالڑ کا ٹیج پرخمو دا رہوا،سیاہ رنگ،سا دہ لباس ،اندا ز میں متانت بلکہ خشونت ، چہرے پر اجنبی ہونے کا شدید احساس ، ادھرا دھر پچھ چہ میگو ئیاں ہونے لگیں۔اسنے میں اس نے کہا عرض کیا ہے، کلام میں ابتداء مثل کے باوجود پختگی اوراسلوب میں برجنتگی تھی۔سب نے دا ددی۔ بیرحفیظ ہوشیار پوری

پھرایک نوجوان آئے ، گورے چٹے ، کشادہ جبیں ،حرکات میں شیریں روانی ، ۱۸/۱۸/۱۹/PAKSOCIETY.COM ہ تکھیں اورلب بیک وفت ایک نیم تبہم میں ڈو بے ہوئے ۔ شعر بڑے ڈھنگ اور تمکنت سے ریٹھے۔اشارے ہوئے، پطرس نے پیچومعنی خیز نظروں میں لاہور کے نیا زمندوں سے باتیں کیں اوران کی نیم خاموثی کورضا سجھ کر دونوں نوجوا نوں کو دوبارہ انتیج پر بلایا۔ نیا گلام سنا۔ فیض صاحب نے غز ک کے علاؤہ ایک نظم بھی سنائي يغزل اورنظم دونول مين سوچ كاانداز اوربيان كاا حجوتا اسلوب تفاله مشاعرہ فقم ہو ۔ قرار پایا کا حباب ان دونوں کوہراہ لے کر فوی خانے یہ جمع ہوں۔رات کانی کڑنے چی تھی۔ آئیس بورڈ گک میں جینے نا تھا۔ بخاری صاحب نے ان کی غیرحاضری کاؤمیایا اور پھر کھنٹے جرکے کیشعروشن کی محبت قائم رہی۔ بیان کی طبع آزمائی کا امتحال میں ماساتنہ و کی حوصلہ افزائی گاامتحان تھا۔ دونوں کا میاب ابھی بورامہینہ بیں گزرا تھا کہ کالج کے امتحانات کا آغاز ہوا جس دن کی میں بات كررباهون اس دن پطرس كالج بإل مين مهتم امتحانات يتصاورهم جيسة نوتجريون کوچھوٹے کمرے سپر د کیے گئے تھے۔ مجھے کالج کی دوسری منزل میں متعین کیا گیا۔ یہاں ایم اے الگاش کے طلبہ تھے اور ان میں فیض احد فیض بھی تھے۔ امتحان کا کمرہ مقام احرام ہوتا ہے۔امیدواروں کے ڈپنی امتحان کے ساتھ ساتھ صنبط ونظم کا امتحان بھی ہوتا ہے۔سگریٹ نوشی ممنوع تھی۔ میں نے اپنی عا دت کو و ہائے کے لیے یان کاانتظام کرلیا تھا۔ مگر قیض صاحب بھی سوالات کے پر ہے پر نظر ڈاکتے اوربیھی میری طرف نیم متبسم نظروں ہے دیکھتے اور پھر قلم کوا ٹھا کرسر کو تکھجاتے اوربھی خاموثی ہےاہیے ریڑوسیوں کی مزاج پری کرتے ، میں بھی بھی ان کابایاں ہاتھا یسے حرکت کرتا جیسے وہ کسی نامعلوم شے کوشۇل رہا ہیں۔ میں سوچ رہا تھا،وہ اٹھےاور کہا ہمیں یہاں سگریٹ پینے کی اجازت ہے۔میں نے کہا میں ابھی

## W/W/M/PAKSOCIETY.COM

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



استے میں پطرس مختلف کمروں کا معائنہ کرتے کرتے میرے کمرے کے باہرآ کر کھڑے ہو گئے ۔ میں تغطیماً پلیٹ فارم سے اتر کر دروازے پر پہنچا، یو چھاسب CHEFLIBA الله المالي میں نے مض کیار وفیسر صاحب (میں نہیں پروفیسر صاحب کیا کرتا تھا) بعض طلبسكرير بياجات بي اجازت پطری نے میں میکان بیس و آبا اوا انتخابی ا جب تک برونینسر جودر میں اس کا اس کا ایک کے رسیل نیس سنتے اس وقت تک پی علتے بیں اور پھر سکر اگر کے گئے گئے کا اور پھر سکر اگر کے گئے گئے گئے گئے اور پھر سکر اگر کے گئے گئے گئے گئے گ میں نے اندراتے ہی فیض صاحب کی طرف دیکھا اورا شاروں سے سگریٹ نوثنی کااعلان کیا۔فیض صاحب کے ہاتھ میں فی الفو را یک سگر بیٹ نمودار ہوا جیسے قلم ای سے اجرآیا ہے۔ پھر قلم سے رش اورسگر بیٹ ہے کش میں مقابلہ شروع ہوا اور اس کشکش میں معطر دھوئیں کےغبارے بورے کمرے میں پھیل گئے۔ میں معلم تھا ہضبط نظم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹےار ہااور قوام داریان کوچھوڑ کراس خوشبو سے اپنے ذوق سگریٹ نوشی کی مسکین میں محوہو گیا۔ کیامعلوم تھا کہ دھوئیں کے بیغبارے کالج کی جا ردیواری ہے دور دور تک فضا میں پھیل جائیں گے اور ان میں سگریٹ یینے والے کے معطر انفاس کی خوشبوئیں

تبھی اہرائیں گی اور ہنروفن اورا دب کی دنیا کواپیج ہنموش میں لےلیں گی۔



### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

الثقاق میرا اورفیق صاحب کانظریاتی اختاف ہے۔ میں ایک شرق آدی ہوں اور فیض صاحب ملامتی صوفی ہیں۔ تاریج میں وجویٹر نے ہے آپ کوئی ایسی مثالیں ال جائیں گی جہاں آیک شرقی اور صوف کی دوئتی ہوئی اور دونوں نے آیک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اخری منزلیل کے میں ایک ایک ایک ترقی ہوی کی سے دوسی نہیں ہوئی۔فیض صاحب نے صوفی ازم کا اکتباب سی سلسلہ میں بیعت کر سے نہیں کیا۔نا ہی میر سے انداز ہ اور حقیق کے مطابق انہوں نے وردووظیفہ یا چاہشی کی ہے۔انہوں نے صوفیا کا ایک تیسرا راستہ اختیا رکیا ہے جومجاہدے پر محیط ہے، اسی کو برزرگان دین ادب اورتو اضع کانام دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب مهاجر مکی فر ماتے ہیں کہایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے کیے اوب اور خدمت کوا ختیار کرنا جا ہے۔ بزرگان دین اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہطریق تصوف کے طالب کوجا ہے کہ ادب ظاہری اور باطنی کونگاہ میں رکھے۔ادب ظاہری ہیہ ہے کہ خلوق خدا کے ساتھ بخسن ا دب و مال تواضع اوراخلاق کے ساتھ پیش آوے اورادب باطنی بیہ ہے کہ تمام اوقات و احوال ومقامات میں باحق رہے ۔حسن ادب ظاہرسر نامہ ادب باطن کاہے اورحسن ا دب تر جمان عقل ہےاور عقل چراغ راہ کےصدافت کے تیل سے منورہے۔ یه ادب، بیصبر، ایبا دهیماین، اس قدر درگز رهم شخی اورا حتجاج سے گریز۔ بیہ صوفیوں کا کام ہیں۔ان سب کوفیض صاحب نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھاہے۔

اوپرے ملائی رنگ بیاختیا رکیا ہے کہ اشتر اکیت کا گفتہ بجاتے پھرتے ہیں کہ کوئی قریب نہ آئے اور محبوب کارازنہ کھل جائے۔ واوبابائل واو! کیا کہے! چوری کرنے ہے بھن گھر رب دااوں ٹھگال دے تھا کے اور میں مسلمان باوشاہوں کا پرستار میراتعلق چونکہ اور بچ خانوا دے ہے ہور میں مسلمان باوشاہوں کا پرستار ہوں اور ملوکیت کوئی اسلام سمجھتا ہوں ،اس کے میری اور بابائل کی نہیں بن سمق ۔ لیکن بھی اسلام سمجھتا ہوں ،اس کے میری اور بابائل کی نہیں بن سمق ۔ کیا کہ دوں کہ اگر فیض صاحب حضور مرور کا کنات تعلق کے زمائے ہیں ہوئے وان کے چینے خاصوں میں صاحب حضور مرور کا کنات تعلق کی لیروبان تا تا ہوں ہیں ہوئے وان کے چینے خاصوں میں صاحب حضور مرور کا کنات تعلق کی لیروبان تا تا ہوں کی خر

پہنچی نو حضوط کے جی جی طرور فرمائے گئی اور جی دھیا ہے، صابر ہے، بر دبار ہے، احتجاج نہیں کرتا پتر بھی صالیتا ہے۔ ہمارے مسلک پرعمل کرتا



9

### W/W/W/PAKSOCIETY.COM

1929ء کی بات ہے کہ میں گورنمنٹ کالج لا ہور میں تیسر نے سال کا طالب علم تفا۔ چوہدری نبی احداد آ فاعبد الحمید کمیرے دوست ہے۔ ہم سے نبد ہاسل میں رہے تھے۔ ہر شام ہم بیر و لکٹے قالے اور کا اور میسے جو ہا بر فکا کے باس تنا کھڑا گردو بیش ہے ہے جبر کان ناور کی مت نظریں جائے ، دور کہیں افت کی بلند یوں کود کیےرہا ہونا ۔اس کائر ایادلکش اور کوبیت جا ذب نوجہ تین حیا ردنوں کے بعد نبی احدے ذوق جنچو نے ہمیں اس نوجوان سے ہم کلام ہونے پر آما دہ کرلیا۔قریب جا کر نبی احد نے بوچھا معاف سیجئے گا، آپ کون ہیں اور بوں کم سم تنہا کھڑے کیا دیکھا کرتے ہیں ۔نوجوان محویت کے عالم سے چونکا اور کہنے لگامیرا نام فیض ہے، میں نے مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے باس کرکے بیہاں تھر ڈائیر میں واخلہ لیا ہے۔ یہاں میر اکوئی واقف آشنانہیں ہے! نبی احمدنے معاً کہا۔ آیئے آج ہے آپ ہارے دوست ہیں۔ بیشیر محمد ہیں ، بیا خاصید ہیں ، بیابھی آپ کے ہم جماعت ہیں ۔وہ دن اور آج کا دن ،ایک تم پچاس برس ہیت چکے ہیں ،زندگی ہزاروں نشیب و فراز ہے گز ری فیض کی دوئتی کاوہ ہندھن بدستور برقر ارہے، اور بیہ دوئتی ہارے کیے فخر ومسرت کا باعث رہی ہے۔ قیض کے والدخان بہا درسلطاں محدخاں سیالکوٹ کےسر کر دہ وکیل معز زومخیرّ شہری، ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئر مین تھے۔وجاہت وشرافت کا پیکر تھے گھر میں ہر طرح کی آسودگی تھی۔فیض نے نا زونعمت میں آئکھ کھولی تھی لاڈ پیار میں پرورش اور

گھریلورکھ رکھا وَاورنا زیر داریوں میں تعلیم وتر ہیت حاصل کی۔لاہورآئے تو ماحول مختلف مایا۔ پچھ گھٹے گھٹے رہے۔ ہمیں کافی ج<u>روجہد کر</u>نا پڑی کو کیف اینے خول سے ہا ہر نگلیں۔ چھرسات ماہ کے بعد ہم کالمیا کے اور فیض حلقہ واحباب میں چھوانے لگ E LIGH وہ زمانہ کورشنٹ کالج کا سنری دور تھا۔ برے برے بار کا تذہ مختلف شعبول کے سربراہ تھا۔ بروفیسر لینگ ہاران انگریز کا کے صدر شعبہ تھے تھر ڈ ائیر ے امتحان میں انہوں نے مارے اگریوی کے پر سے دیجے۔ پر سے واپس ملے تو نین کے پر میے پرالیا ویٹے ہے ہر درج تھے کی طالب علم کے پرونیسر صاحب ے یو چھا ان کو وزیر سے موالی کے ایک موالیت فیر کیے ال ملا Because I Could not give more فیض کی انگریزی دانی کے متعلق ایک نامورانگریز استاد کے بیالفاظ سندررہیں گے۔ ا نہی دنوں پطرس بخاری کیمبرج ہے فارغ انتحصیل ہوکر گورنمنٹ کا کج آئے۔ کالج کیعلمی وا د بی دنیا میں ایک تهلکه مچ گیا۔ بخاری این ذات میں ایک اعجمن متھے۔ان کی دلفریب شخصیت کار تو کالج کے ہرشعبے پر راا اے الج میں بر متحن نام کی ایک اردو المجمن موجود تھی۔اس کے اجلاس مشاعروں اور رسمی تقریب تک محدود تھے۔ بخاری صاحب نے نا کافی سمجھ کرمجلس کے نام سے ایک ٹی اعجمن کا اجراء کیا۔ ار دوعكم وا دب سے شغف ر كھنے والے طلب كوچن چن كراس كاركن بنايا۔ قيض ، را شد ، آغا حمد، نبی احمد، حفیظ ہوشیار پوری اور بیرخا کساراس کے بانی اراکین میں سے تتھے۔ طالب علموں کے علاوہ بخاری صاحب کے ایماءاور دعوت پر لاہور کے برگزیده ادبیب و دانشورشر یک مجلس هوتے۔ ڈاکٹر تا ثیر،مولانا سالک، امتیازعلی تاج،صوفی تبهم، چراغ حسن حسرت ،بالالتزام اورحفیظ جالندهری بھی کبھارتشریف لاتے۔اجلاس اکثر وبیشتر بخاری کے دولت کدے پر ہوتے۔ایک طالب علم مقالہ

رپڑ صتا، ایک دونظم یاغز ل پیش کرتے پھرسوال و جواب ہتقید وتبصرے کا دور چاتا۔ صاحب مقالہ کی حوصلہ افز ائی بھی ہوتی اور نئے نئے گوشوں کی طرف رہنمائی بھی۔ موضوع کے ہر پہلو کو کھنگالا جاتا ہے اور شرق ومغرب کے اسالیب تقید ، قدیم وجدید اصولوں کے معیار پر پر کھا جاتا غرض کوئی زاوید، کوئی پہلوانظر انداز کند کیا جاتا۔اس دوران زمام بحث اکثر بخاری کے چا بک دست ماتھوں میں رہتی گھنٹہ ڈیڑھ کھنٹے کی بینشست مہینوں کی دیدہ رہزی پر حاوی ہوتی ۔ ہم لوگ انشراح قلب کی کیفیت ليه واپس لوست بيديخاري كي كرشمه دا أي كي مدفون امكانات واجا كر كرك فيض اوررا شرجيا رورا كاي المالية ا نيض ميں شاعري كا مادہ نطري و وہي تھا الله الوكوں ميں فيض كى صحبت اور بخاری، تا ثیراورتبهم جیسے جیدا ساتذہ کے النفات نظر کے باعث شعروا دب ہے کچھ ککن پیدا ہوگئی۔احباب کا حلقہ وسیع ہو چکا تھا۔ ہرشام ہوشل کے سی کمرہ میں محفل مشاعرہ پر پاکر بیٹھتے۔طرح مصرع پر ہرکوئی دوجا رشعرککھ کرلاتا محفل کے اختیام پر ہرغزل میں سے شعرامتخاب کر کے ایک غزل مرکب تیار کر لیتے جو کالج کے مجلّمہ راوی میں احباب کے نام ہے چھپتی ۔ ظاہر ہے اس غز ل مرکب میں حصہ وافر قیض کا ہوتا وی احباب کاعنوان ہے ایک طنزیہ قیض نے راوی میں لکھا تھا جواب ان کی كتاب متاع لوح وقلم مين شامل ہے۔ فیض کی شاعری رپوان جڑھتی رہی۔ بین الکٹیاتی مشاعروں میں فیض اکثر انعامات سمينتے رہے۔ابھی کالج کا زمانہ تھا کہ نیض صف شاگر داں ہے اٹھ کرمجکس اساتذہ میں شریک ہو گئے اور بخاری ، تا ثیراور تبسم کے احباب میں جگہ پالی۔ ہم فورتھا ائیر میں تھے۔ دیمبر کی چھٹیوں میں فیض کی ہمشیرہ کی شادی تھی، وہ سیالکوٹ چلے گئے ،ان کے والداس تقریب کی تیاری میںمصروف تھے۔جس صبح برات کو آنا تھا اسی رات حرکت قلب بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔اس n/\n/.PAKSOCIETY.COM

قیامت کااندازہ سیجئے جواس نا گہانی موت سےان کے خاندان پر گزرگئی۔ فیض نے ا يك فقره كا خط لكصاتمها را فيض ينتيم هو گيا ان حشر سامانيو پ كوكون سمجھے جواس ايك فقر ہ کی تہہ میں موجود ہیں۔ اس سانے عظیم کے گویا زندگی کی بساط الٹ دی۔ فیض کی زندگی کی کایابلیگ ٹی دائن کے قلب و ذہن میں ایک انقلا ہے آگیا۔ احا تک گرفتاری، خوف و دیشت کی نضاء، تید تنهائی اور پھر سنٹرل جیل میں مقدے کی ماعت ، عجب گوہ کا عالم تقل فیض کے الزہ اور افر ہاء دوست احباب سب پریشان تھے انین کے بڑے بھائی حاتی طنیل حمد، جوہر ہے بھی کرم فرماتھ، حيدرآباد جيل ين فيفل الساقات ك اوروين حراب تلك رك جانے سے انقال کر گئے۔ میں تغربیت اور دیجو آیا ہے کیا ہے کانے ملنے میرا آباد کیا۔ جیل کے اندرملا قات ہوئی میراخیال تھا کہ مقدے کی شکینی، جیل کی مصیبت اوراب شفیق بھائی کی نا گہانی موت نے فیض کو سخت مضحل اور بد حال کر رکھا ہوگا۔ میں بیدد مکھے کر متعجب رہ گیا کہ فیض کی ظاہری شکل وصورت میں کسی غیر معمولی تبدیلی کے آثا رنظر نه آئے ۔اضمحلال ویریشانی کا کوئی خاص نشان نہ تھا۔ فیض ٹھنڈے مزاج کے بے حد صلح پیند آ دمی ہیں ۔بات کتنی بھی اشتعال انگیز ہو، حالات کتنے بھی نا ساز گارہوں ،وہ نہ برہم ہوتے ہیں اور نہ مایو**ں** ۔سب پچھکل اورخاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ ندکسی کا گلہ نہ چڑ چڑ اہٹ نہ بر گوئی۔ میں نے فیض کونہ بھی طیش میں دیکھا ہےاور نہ بھی کسی کاشکوہ شکابیت کرتے سناہے۔ان کے دل کی گہرائیوں میں لا کھ ہیجان ہریا ہوں، چہرے پر برہمی کی یا پریشانی کی کوئی کیبرنظر نہ آئے گی فیض کاظرف کتناوسیج ہے۔ سمندر کی تہہ میں طوفا نوں کی رستا خیز ہے، شطح پرسکون ہے۔ بیعظمت ہرکسی کوکہاں نصیب! ہرمعتدل آ دمی کی طرح فیض پر بھی عشق ومحبت کے حادثے گز رہے ہیں۔ پچھے عام نوعیت کے رومانی واقعات جن کا دیریا اثر قیض کی زندگی اور شاعری پرنہیں پڑا۔

کیکن دوایک وار داتیں اس قدرشد بیتھیں کہیض کے قلب وجگر کوگر ماکے رکھ کئیں۔ نقش فریا دی کی تظمیں رقیب ہے،ایک راہ گز<u>ر پر ،ایک ایسے ہی</u> حادثہ کی یا دگار ہیں جس کا اختیام مرگ سوز محبت پر ہوا۔ ایسے جات پر کسی پر گزیرتے ہیں لیکن فیض جید حسن بیس اور حسن آفری حساس فنکاریران کے جو گر اے اثر ایک مرتب ہوئے ان کاسراغ جا بجان کی شعری تخلیقات میں ل جاتا ہے۔ یہاں ہے آپ کی سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری نے بھی نیا رخ اختیار کیا عم جانان کے ساتھ م روزگار کا جات کے سوچ کے انگریزی کے استادی حیثیت سے کام شروع کیا۔وہاں ڈاکٹر تا ثیربطور پرکسپل اور صاحب زا ده محمود الظفر لطور وائس پرنسپل آ گئے۔ صاحب زادہ کی معروف رفیقہ حیات ڈاکٹر رشیدہ جہاں اوران کے زمر ہ کے دوسرے لوگوں ہے میل جول بڑھا تو · فکرونظر کواوروسعت ملی \_بر قی پیندمصنفین کی اعجمن کااجراءانہی دنوں ہوا۔ فیض اس کے بانی رکن ہیں۔اب وہ عم جانا ں اور عم روز گار ہے گز رکڑم وطن اور عم جہاں کی سنگلاخ راہوں پر چل نکلے۔اپنی ذات کا دکھ عالمگیر دکھے سامنے بھے اوراس آ فا قی د کھ کا ایک معمولی حصه نظر آیا ۔ قیض وطن دوستی اور انسان دوستی کی جس راہ پر گامزن ہوئے اس میں ہزار آفتوں کا سامنا تھا،جسم و جان کی قربانیاں در کارتھیں۔ الحمدللّٰد كه فیض نسی مصیبت كا سامنا كرنے ہے نہیں ہچکجایا۔ نگار وطن كی حرمت آزا دی اور پھر تزئین تحمیل کے شوق نے جس جس قربانی کا تقاسصا کیا، پیش کر دی ۔ بیراہ طویل بھی ہےاور محص بھی ،کیکن را ہروعشق کے قدموں میں نہ تغزش آئی اور نہ محتھکن محسوں کی۔ تحریک آزادی کا بیہ جیالاتحریک پاکستان کےمعرکوں میں بھے ہراول رہا۔

بإكستان ٹائمنر كے اجراء پرمدىر اعلیٰ مقرر ہوا تو صحافتی محاذ پرتلمی جہا د کے معر کے سركر تا رہا، یا کستان معرض وجود میں آیا نولغمیر وطن کے مراحل سامنے آئے۔جس یا کستان کے خواب دیکھے متھے ان کی تعبیر حسب مرا ونظرت آئی تو احتجاج کی صدابلند کی ۔اور ارباب اقتذار کو پیطر زنوا پیندنه آئی تو سازش کیس میں دھر کیے گئے اور تیدو بند کے مصائب جبلنا رہے۔سازش کیس کا معما کیا تفا۔اس کے متعلق نہ کھی ہم نے دریا دنت کیا ورنه کی نیض نے بتایا معلوم یکی موتا ہے کہ وہ بالصہارے فیات اللہ اللہ کا ذکر معظا وه بات الله المالية الم میرے زویک فیض فاوند کی ہے اہم ترین واقعات میں ایک جارج سے ان کی شادی ہے۔ مید بظاہرا یک مشرقی نوجوان کا کیٹ فرنگی نژا دخانون سے نکاح ہے۔ ایسے نکاح آئے دن ہوتے رہنے ہیں،کیکن حقیقتاً بیشر تی قلب و روح اورمغر بی جسم و دل کاوہ بار آور پیوند ہے جس نے مشرق ومغرب کی رعنا ئیاں یک جا کر دی ہیں ۔ فیض ایک لاابالی، ہے نیا زاین وآں اورخو دفر اموش سا نو جوان تھا۔ایکس نے اس کی زندگی میں ترتبیب اور سنوار پیدا کر دی۔اس کی معقر ارروح کوایک حسین قالب میسر آگیا۔ایکس نے مغرب اوراس کی تہذیبی روایات کوخیر باد کہہ کرمشر ق اوراس کی ثقافتی افتدارکوا پنالیا۔ دلیس کے ساتھ بھیس اوروطن کے ساتھ زبان تک بدل کی ۔ مجھے ریے کہنے میں ہا کے نہیں کہ ایکس نے فیض کے فکر ونظر، جذبات و حیات اورآ درش تک اپنا کیے ۔قیدو ہند کی جن جن آز مائشوں سے فیض گز رہے ہیں،ایکس کی غم خواری اورحوصلہ مندی کے بغیران جان لیوامراحل سے بوں اعتا داور یقن محکم کے ساتھ گزرنا مشکل تھا۔ فیض کا پیدائش شہر سیالکوٹ ہے۔رہائش شہرلا ہور کہہ لیجئے۔لیکن ہم جانتے ہیں کہ لائل پور سے بھی ان کونسبت خاص ہے۔ان کی جوانی کی کئے حسین یا دیں اس شہر





اور الفات الحال ا

شاید ای طرح کہ جس طور مجھی ہخر شب یم وا کلیوں سے سر سبر سحر کی یک بیس ایک بیل انے لگے کی بیل ایم انے لگے اور خاموش دریچوں سے بہ ہنگام رحیل ججنجھناتے ہوئے تاروں کی صدا ہونے لگی

کس طرح آئے گی جس روز قضا آئے گی شاید اس طرح کہ جس طور ند نوک سناں کوئی رگ و اہمہ درد سے چلانے لگے اور قزاق سناں دست کا دھندلا سایہ از کراں تابہ کراں دہر پہ منڈلانے لگے

### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.CO\n/

جس طرح آئے گی جس روز قضا آئے گ خواه قال کا طرح آلے کا مجور سے اس ہو گی یہی حرف ودع کی صور 67.00°E

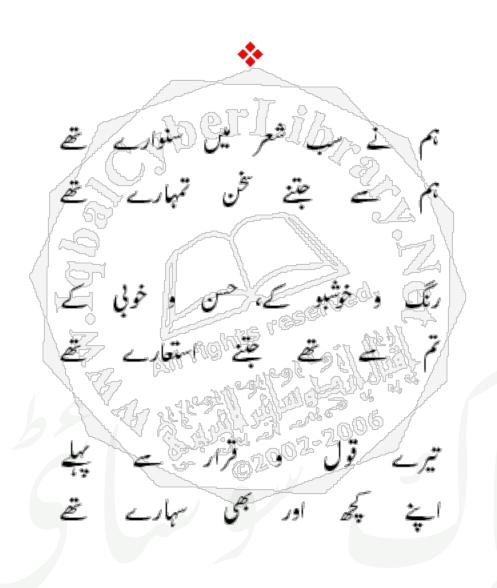

جب و لعل و گهر حساب کیے جو ترے غم نے دل پہ وارے تھے

میرے دامن میں آ گرے سارے جتنے طشت فلک میں تارے شے

ممر جاوید کی دعا کرتے نیض اتنے وہ کب ہمارے تھے 1972ء



### W/W/PAKSOCIETY.COM





ہے اشک آبادتر کمان جمہوریہ کاصدر مقام ہے کہا پہنا م تم سے کیا کلام اطھو اورا پنے تن کی تنج سے اٹھ کر اک شیریں پیغام شبت کرواس شام سسی کے نام سایدتم بیرمان گئیں اور تم نے

### W/W/N/.PAKSOCIETY.COM





يا وَن ہے لہو کو دھو ڈالو لول رحاِئی لگائی وفا تيو 6 ۋالو! يا وَل گی نوٹی*ں* ۶1973 م

\*\*\*

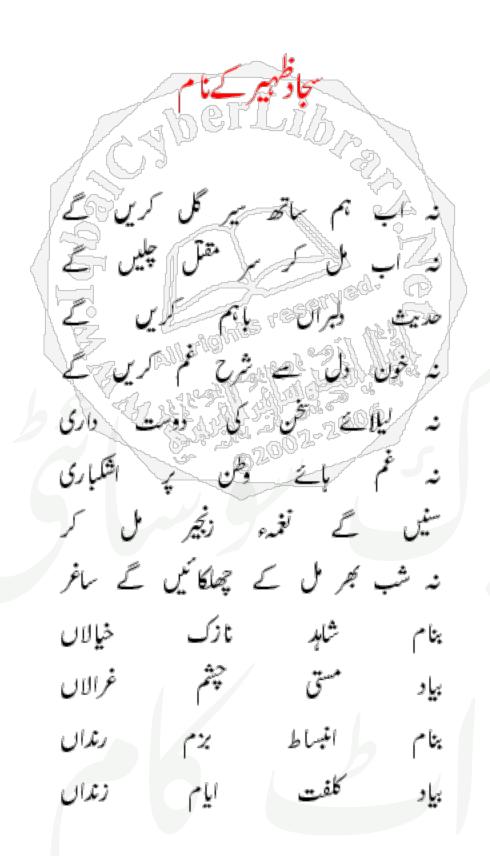

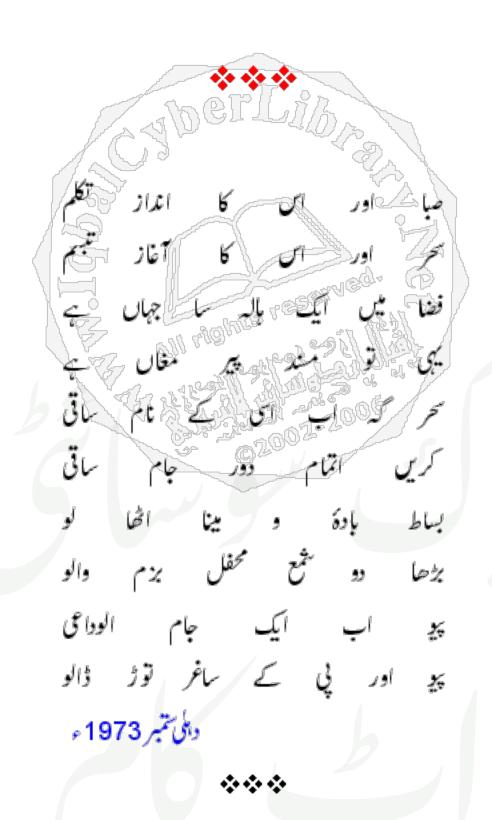



### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

اےشام شہریاراں ٢٠٠٠ الماليان الماليا بر از ن کے كرچيال ديدة حبدي All rights reset خس وظاشا کر خیشوں کے F اتى سنيان شاير اين 7.00 اتن گنجان لل گائير جن ہے آئے ہیں ہم گزر کر آبلین کے ہرقدم یر يوں يا وَں كث مُكَ جِين رستة سمٹ گئے ہیں مخمليںا پنے بادلوں کی آج یا وَں تلے بچھادے شافی کرب ر ہرواں ہو اسے شام مہر باں ہو





### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



ورتقال مريزان الماعاد في بينون موز کرو کو ساز برای کا میان کری داغ حرمان كون، ورو تننا كوئي مرہم باس سے مائل بہ شفا ہونے لگا زخم امید کوئی پھر سے ہرا ہونے لگا ہم تو مجبور نتھے اس دل سے کہ جس کی ضدیر ہم نے اس رات کے ماتھے یہ سحر کی تحریر جس کے دامن میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ تھا ہم نے اس دشت کو تھہرا لیا فردوش نظیر جن میں جز صنعت خون سریا سیچھ بھی نہ تھا دل کو تعبیر کوئی اور گوارا ہی نہ تھی کلفت زیست نو منظور تھی ہر طور گر راحت مرگ کسی طور گوارا ہی نہ تھی £1974



ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بنوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا

ستم پہ خوش مجھی لطف و کرم سے رنجیدہ سکھائیں تم نے ہمیں سج ادائیاں کیا کیا سکھائیں تم نے ہمیں سج



### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

ذھا كەستەدالىپى کے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد بير بنين كم أشنا كتني مداراتون ك میں آنے کی جوافی ہزنے کی جیار خوان کے دھے وہلیں کے تنی برسانوں کے تھیں بہت ہے۔ ان میں بال راتوں کے بعد ول تو حاما ير فكست ول نے مهلت بى ندوى کیچھ گلے شکوے بھی کر لیتے منا جانوں کے بعد ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد £1974

\*\*\*



اک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے اک بازوئے قاتل ہے کہ خوں ریز بہت ہے

کیوں مشعل دل فیض چھپاؤ ند داماں ا بچھ جائے گی یوں بھی کہ ہوا تیز بہت ہے 1975ء





اپريل 1975ء



اب كيون ال وك كا ذكر كرو جب ول علاك موجاع كا اورسار عنم مينه جاتيل All rights جويج الماحومات كالم بیدن **او و ہی** پہلادن کیج جويبلادن تفاحيا بهت كا ہم جس کی تمنا کرتے رہے اور جس سے ہردم ڈرتے رہے ىيەدن تۈكىنى بارآيا سوبا رہیےاوراجڑ گئے سوبإ ركثے اور بھريايا

> اب کیوں اس دن کی فکر کرو جب دل گلڑے ہوجائے گا اور سارے غم مٹ جا کیں گے تم خوف وخطر سے درگز رو جو ہونا ہے سو ہونا ہے

W/W/N/PAKSOCIETY.COM





اس صورت سے
عرض سناتے
در دہناتے
نیا کھینے
منت کرتے
دستہ تکتے
کتنی صدیاں ہیت گئی ہیں
اب جا کر میہ جمید کھلاہے





یہ برہمن کا کرم، وہ عطائے ﷺ حرم مجھی حیات مجھی ہے حرام ہوتی رہی

جو کیچھ بھی بن نہ ریڑا، فیض لٹ کے یاروں سے نو رہزنوں سے دعا و سلام ہوتی رہی

\*\*\*





سر کرو ساز کہ چھیڑیں کوئی دل سوز غزل ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے کب سے

پر کرو جام کہ شاید ہو اسی کخظہ رواں روک رکھا ہے جو اک تیر قضا نے کب سے

فیض پھر کب کسی مقتل میں کریں گے آباد لب یہ وریاں ہیں شہیدوں کے نسانے کب سے

### W/W/A/PAKSOCIETY.COM



\*\*\*



خوشا کہ آج ہر اک مدعی کے لب پر ہے وہ راز جس نے ہمیں راندہ زمانہ کیا

وہ حیلہ گر جو وفا جو بھی ہے جفا خو بھی کیا بھی فیض تو کسی بت سے دوستانہ کیا 1974ء





کے در کوزہ ے بن کے میرے تن بدن کی دھیاں ویور و رو کو رنگ ایمنانے کلیں ف آلوده را نيس مدح و فام کي تجيال ہو سناگوں کے رفضاں طاکفے 27 00 % درد مند عشق ہر مختصے لگانے کے لیے پھر دہل کرنے لگے تشہیر اخلاص و وفا کشتنے صدق و صفا کا دل جلانے کے کیے ہم کہ ہیں کب سے در امید کے در یوزہ گر یہ گھڑی گزری تو پھر دست طلب بھیلائیں گے کوچہ و بازار سے پھر چن کے ریزہ ریزہ خواب ہم یونہی پہلے کی صورت جوڑنے لگ جائیں گے بارچ 1977ء



آج اک حرف کو پھر ڈھونڈ تا پھر تا ہ جرف کوئی چیز کرف کول رن رانگ - اگران در الاران الار جس سے ملتی ہے نظر بوسہ لب کی صورت صحبت بار میں آغاز طرب کی صورت حرف نفرت کوئی شمشیر غضب ہو جیسے تا ابد شہر ستم جس سے تنبہ ہو جائیں اتنا تاریک که شمشان کی شب ہو جیسے لب پید لاؤں تو مرے ہونٹ سیہ ہو جائیں

ع برادوع بوالديد الما المالية نوحه غم ہی سہی، شور شہادت ہی سہی، محشر ہی سہی، بانگ قیامت ہی سہی، <u> جولا</u> كى 1977ء

ی معالی اور این اور ا شايد كوني عرم مل ويراني ول یوچھو تو ادھر تیر نگن کون ہے یارو سونیا تھا جسے کام نگہبانی ول کا دیکھو تو کدھر آج رخ باد صا ہے حس رہ ہے پیام آیا ہے زندائی دل کا اترے تھے مجھی فیض وہ آئینہ دل میں عالم ہے وہی آج بھی حیرانی دل کا \*\*\*

وہ کیوٹی میں روز قیاشیں کہ خیال روز جو کیا نا و المراجعة جو طلب په عهد وفا کيا، نو وه قدر رسم وفا گئی سر عام جب ہوئے مدعی، تو نواب صدق و صفا گیا \*\*\*

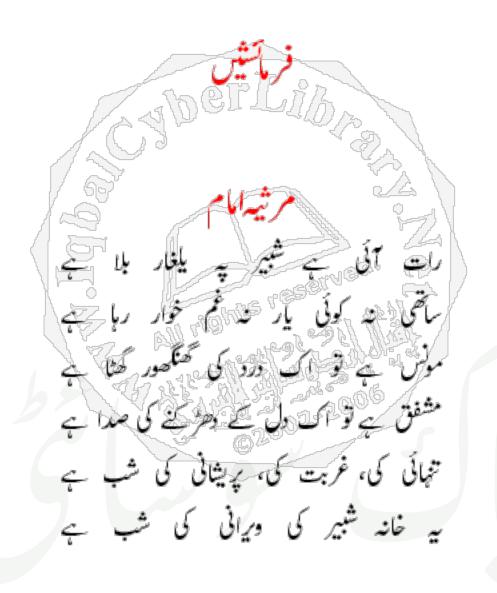

وشمن کی سپہ خواب میں مدہوش بڑی تھی بل کھر کو کسی کی نہ ادھر آگھ گلی تھی ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی ہے رات بہت آل محمقالی پہ کڑی تھی رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے کھم کھم کھم کے دیا آخر شب جاتا ہے جیسے

اک گوشے میں ا<u>ن موختہ سامانوں</u> کے سالار ان خاک بسراء خانمال آھيانون کے سردار تفيد ليك و درمانده و مجبور و لول إفكار اں شان سے بیٹے سے شہ لکر کرار مند تھی، نیہ خلعت تھی، نیہ خدام کھڑ ۔ نليم و رضا تھی ير ايك أذا مظهر ہر ایک تگه شاہد اقرار وفا تھی ہر جبنبش لب منکر دستور جفا تھی پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا

الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل الحمد که اب صبح شهادت هوئی نازل بازی ہے بہت سخت میان حق و باطل وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم صبر میں کامل بازی ہوئی انجام، مبارک ہو عزیزو باطل ہوا ناکام، مبارک ہو عزیزو باطل ہوا ناکام، مبارک ہو عزیزو

پھر صبح کی لو ہائی رخ باک یہ چکی اور ایک کران عمل این کار نیزے کی آئی تھی خس و خاشاک مشیر کر به نی که اللاک په ليے آئينے رو ہو گيا محرا پ باند تها سامنے اگ بندہ فق میلہ و تنہا ہر چند کہ ہر اک تھا ادھر خون کا پیاسا بیہ رعب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا کی آنے میں تاخیر جو لیلائے تضا نے خطبہ کیا ارشاد امام شہداء نے

فرمایا کہ کیوں دریخ آزار ہو لوگو حق والوں سے کیوں ہر سر پیکار ہو لوگو واللہ کہ مجرم ہو، گنبگار ہو لوگو معلوم ہے کچھ، کس کے طرف دار ہو لوگو کیوں آپ کے آقاوں میں اور ہم میں شخی ہے معلوم ہے کس واسطے اس جاں پہ بن ہے معلوم ہے کس واسطے اس جاں پہ بن ہے

#### \\/\\/\/\PAKSOCIETY.COM

طوت نه حکومت نه حث<mark>م جایت</mark> ہم کو اور عک خد المراز کا الله والدی ای والي نال و درم ولي جو چڑ بھی فائی ہے کوہ کم جاہے تھے کو مرداری کی خواقش سے نہ شاہی کی ہوش کیے ك المنه يقين، وركه المان على السي طال الله المراجع المرا باطل کے مقابل میں صدافت کے پرستار انصاف کے، نیکی کے، مروت کے طرف دار ظالم کے مخالف ہیں تو بیکس کے مددگار جو ظلم یہ لعنت نہ کرے، آپ لعیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دیں ہے،

تاحش زمانہ حمہیں مکار کے گا تم عہد شکن ہو، حمہیں غدار کے گا جو صاحب دل ہے، ہمیں اہرار کے گا جو ہندہ حر ہے، ہمیں احرار کے گا نام اونچا زمانے ہیں ہر انداز رہے گا نیزے یہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا



پروروی مرحوم 🚣 راولینڈی سازش کیس میں فلزموں کی حانبہ لت کی مقدمے <del>کے خاتم</del>ے پر آئیں بیسیا ہنامہ پیش کیا گیا۔ طرح المان و تواليه واں سینے افیار میں پوست ہوئے تیر گرمی بھی ہے تھنڈک بھی، روانی بھی سکوں بھی تاثیر کا کیا کہتے، ہے تاثیر سی تاثیر اعباز ای کا ہے کہ ارباب ستم کی اب تک کوئی انجام کو پینچی نہیں تدبیر اطراف وطن میں ہوا حق بات کا شہرہ ہر ایک جگہ مکر و رہا کی ہوئی تشہیر روشن ہوئے امید سے رخ اہل وفا کے پیشائی اعداء یہ سیای ہوئی تحریر

الله الله الله ايمان و يقين ول على كيه ربي بين تنور معلوم ہے ان کو کہ رہا ہو گی کسی دن ظالم کے گراں ہاتھ سے مظلوم کی تقدیر آخر کو سر افراز ہوا کرتے ہیں احرار ہخر کو گرا کرتی ہے ہر جور کی تغییر ہر دور میں سر ہوتے ہیں قصر جم و دارا ہر عہد میں دیوار ستم ہوتی ہے تشخیر میں ملعون شقاوت ہے شمر کی مسعود ہے قربانی شبیر

بات ہو مقبول، ہر اک بول ہو بالا کچھ اور بھی رونق میں بڑھے شعلنہ تقریر ترا لطف زبال اور زیاده زور بیال اور زیاده \*\*\*











## W/W/A/PAKSOCIETY.COM







ہر ایک عقوبت سے ہے تلخی میں سواتر وہ رنج جو ناکردہ گناہوں کی سزا ہے

احسان کئے کتنے مسیا نفسوں کے کیا سیجئے دل کا، نہ جلا ہے نہ بجھا ہے (اکتوبر77ء)



فراق تیرے قول نے اسان وساہ کر حِمانجِراں وانگ، زنجیراں حیضکائیاں نیں، کدی سنیں مندراں یا ئیاں نیں، کدی پیریں بیڑیاں چائیاں نیں، تیری تاہنگ وچ پٹ دا ماس دے کے اساں کاگ سدے، اساں سینھ گھلے رات مکدی اے، بار آوندا اے اسیں تکدیے رے ہزار كوئى آيا نه بناں خنا مياں كوئى يجأ سوا الاجهيان اج لاہ الاہے متھڑے یار اج آ ویٹرے وچھڑے یار

# \\/\\/\PAKSOCIETY.COM





نام اڈیکاں، فجر اڈیکاں، اڈیکاں، آخیں اڈیکاں، آخیں عمر اڈیکاں

W/W/W.PAKSOCIETY.COM



از دول کے امدادی فنڈ كل ما تين سانون إبارا All rights resetu توركهيا بك ناللا 7 H ست خرال شاريان الكيان حدجهلي تنوا اج کیکن وییر بوں ٹوریاً کویں لاہے نی میرے چاء میرے گہنے ٹیل ہتھ پیر دے ميري ژولۍ شوه دريا اج کتھے سارے جاء ميري ژولي شوه دريا نال ربیژ دیان رژه گئیان سدهران نال روندياں رل گئے نير نال ہونج ہونج کے لے گئے میرے ہتھ دی لیکھ لکیر ميري چني بکسواه دي مراچولاليرولير کج یالن بو ہڑنے بھیج دی



رباجيا ول شي تكيار وا وإياه کدی سار وی گئی او رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کیہ کیتیاں نیں کتے دھونس ہوگیس سرکار دی اے کتے دصائد لی مال پٹوار دی اے اینویں مڈال وچ کلیے جان میری جیویں کھاہی ج کونج کرلاوندی اے چنگا شاه بنایا ای رب سائیال یولے کھاندیاں وار نہ آوندی اے

مینوں شاہی تحمیں چاہیدی رب میرے میں تے عزت وا گر منگناں ہاں مینوں تا ہنگ نحمیں، محلال ماہڑیاں وی ۱۸/۱۸/۱۹/PAKSOCIETY.COM





ر ہو گرتی ہے ہر دیوار اس کی میرے قدموں پر میں ایسے غرق ہو جاتا ہوں اس دم اپنے خوابوں میں کہ جیسے اک کرن تھہرے ہوئے پانی پہ گرتی ہے

ﷺ ترکی کا شہر آفاق شاعر جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی کی جنگ حربیت میں حصہ لیا اور بعد میں بیشتر عمر قید و ہنداور جلاوطنی میں گزاری 63ء میں وفات پائی۔

 نہیں ایبانہیں ہے، میری جاں! میرا یہ قصہ ہے CARTED DE S میںا پیعز موہمت ہے All rights reserved. TO WAS 01007-7006



🖈 ناظم تحكمت كى روى بيوى





W/W/M/PAKSOCIETY.COM











## N/W/N/PAKSOCIETY.COM



### W/W/PAKSOCIETY.COM

کوئی عاشق کسی محبوبہے

يام والما المحاصلة المام ہے جاہے کہ گل افشال ہو تو ہو جائے دو الر رفت کے کی طاق پید اسرا ہوا کردہ برے کیا ہے کہ فردر ال اور ال اور جانے دو كريد المستيمين كان المات في العام المواجد المات في العام اینا احساس زبان اور زباده هو گا ہم سخن ہوں گے جو ہم دونوں تو ہر بات کے ج ان کبی بات کا موہوم سا پردہ ہو گا کوئی اقرار نه میں بیاد ولاؤں گا نه تم کوئی مضمون وفا کا نہ جفا کا ہو گا

گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لئے تم سے گویا ہوں دم دید جو میری بلکیں تم جو چاہو نہ سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو اور جو نہ چاہو نہ سکھیں اور جو حرف کریناں ہی تکھیں تم جو چاہو نو کہوہ اور جو نہ چاہو نہ کہو تا ہو اور جو نہ چاہو نہ کہو اور جو نہ چاہو نہ کہو

### W/W/W/.PAKSOCIETY.COM



# اک تمنا ستاتی ربی رات مجر ۱۹<mark>۸۸/۱978</mark> AKSOCIETY.COM

ے الحا آخرہ NATA ے ملا متارول نے کہا آخ کون کرتا ہے وفا عہد وفا ہمخر شب س جانا نہ گئے، مستی پیانہ گئے حمد باری کو اٹھے دست دعا آخر شب گھر جو وریاں تھا سر شام وہ کیسے کیسے فرفت یار نے آباد کیا آخر شب جس ادا ہے کوئی آیا تھا مبھی اول صبح ای انداز سے چل باد صبا آخر شب ماسكوا كتوبر 1978ء

\*\*\*

تھی یاروں کی بہتات تو ہم اغیار سے بھی بیزار نہ تھے جب مل بیٹھے تو ریمن کا بھی ساتھ گوارا گزرے تھا

اب نو ہاتھ سجھائی نہ دیو، لیکن اب سے پہلے نو آنکھ اٹھتے ہی ایک نظر میں عالم سارا گزرے تھا ماسکواکنوبر1978ء



بإدلوال نہاتی كوتى ہوئی الإثيل طاقت نہیں كوئى کوئی بیڑا نہیں ہے کسی ملک کا میں کوئی آبدوزیں راکث نہیں، کوئی توپیں نہیں یوں تو سارے عناصر ہیں میاں زور میں امن کتا ہے اس بحر پر شور میں سمرقند،مارچ1978ء

\*\*\*

زندگی کے سر خوشی کے وصل کی سر خوشی کے و دنیا کی دولت لٹاتے رہے فقر و فاقه کا نوشه سنجالے ہوئے ے گئے رہے کرتے رہے، ہاتھ ملتے رہے ہم نے ان ہر کیا حرف حق سنگ زن جن کی ہیبت سے دنیا لرزتی یہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا

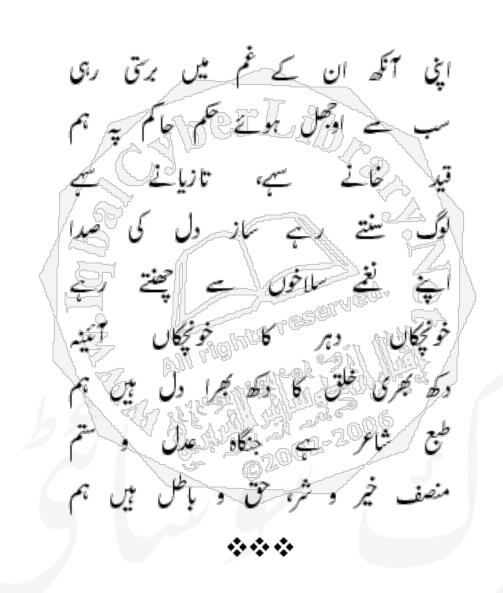



🖈 شوپین Chopin پولینڈ کامتاز تغہ ساز

اک عمکیں لڑکی کے چہرے پر جاند کی زردی چھائی ہے جو برف گری تھی اس پہلہو کے چھینٹوں کی رشنائی ہے خوں کا ہرداغ دمکتا ہے شوپیں کا نغمہ بجتاہے

میچھآزادی کے متوالے، جاں گف بید کئے میدال میں گئے ہر سو رحمن کا نرغہ تھا، کچھ 🕏 نگلے، کچھ کھیت رہے عالم میںان کاشھرہ ہے شوپیںکا تغہ بختا ہے N/N/N/PAKSOCIETY COM

اکری کوکسیاں چھوڈ کیکس کاٹ کی نیاں راہوں میں وہ یا دین انہوں میں ایک کاٹ کی نیاں راہوں میں ایک کاٹ کی نیان کاٹ کی باہوں میں ایک کاٹ کی باہوں میں مورد کاٹ کی باہوں میں ایک کاٹ کی باہوں میں مورد کی باہوں میں ایک کاٹ کی باہوں میں کی باہوں کی باہوں کی باہوں میں کی باہوں کی با

پھر پھولوں کی رت لوٹ آئی
اورچاہنے والوں کی گردن میں جھولے ڈالے ہا ہوں نے
پھر جھرنے ناچے چھن چھن چھن جھن اب بادل ہے نہ بر کھاہے
شوپیں کا تغمہ بجتا ہے

ماسكو1979ء



ر ہوئی تمام آخر کو آج اپنے لہو بازی میان قاتل و تحنجر گلی ہوئی لاوَ تَوْ قُتُل نامه مرا میں بھی دیکھ لوں س کس کی مہر ہے سر محضر گلی ہوئی

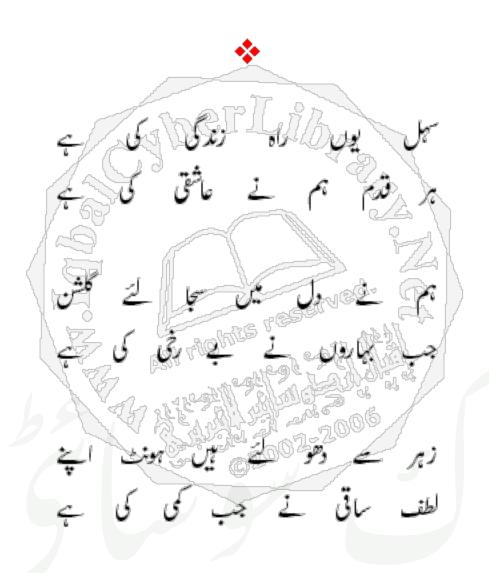

تیرے کوچے میں بادشاہی کی جب سے نکلے گداگری کی ہے

بس وہی سرخ رو ہوا جس نے بحر خوں میں شناوری کی ہے

جو گزرتے تھے داغ پر صدمے اب وہی کیفیت سبھی کی ہے لندن1979ء



### W/W/M/PAKSOCIETY.COM

تين<u>آواز</u> ي تم الوال التي الما الله الله الله \$ \$ LOS ساری آنکھوں کو نہ شیخ کیا ہے میں نے سارے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے اب نہ کہکے گی کسی شاخ پیہ پھولوں کی حنا فصل گل آئے گی خمرود کے انگار کئے اب نہ برسات میں برہے گی گیر کی برکھا ایر آئے گا خس و خار کے انبار کئے میرا مسلک بھی نیا راہ طریقت بھی نئ میرے قانوں بھی نئے میری شریعت بھی نئ اب نقیمان حرم دست صنم چومیں گے سرو قد مٹی کے بونوں کے قدم چومیں گے فرش ی<sub>ه</sub> آج در صدق و صفا بند هوا عرش ہر آج ہر اک باب دعا بند ہوا

### W/W/W/PAKSCETY.COM

میمانی تو ہراک درد کے دھارے من يبوني الأبير اكب الرقم كا ناك الوالم دوير آل الواجم ورك في البو وسايا ون والماريخ في الماريخ یہ سری عمر کا ہے منزل و آرام سفر کیا یمی کچھ مری قسمت میں لکھا ہے تو نے ہر مسرت سے مجھے عالی کے اب تو نے وہ یہ کہتے ہیں تو خوشنود ہر اک ظلم سے ہے وہ یہ کہتے ہیں ہر اک ظلم ترے تھم سے ہے گریہ سے ہے تو ترے عدل سے انکار کروں؟ ان کی مانوں کہ تری ذات کا اقرار کروں؟ \*\*\*



\*\*\*



### \\/\\/\PAKSOCIETY.COM

سیوفت آئے تو ہارا دہ
سمجھ بھی میں بھی دیکتا ہوں
اتار کر ذات کالبادہ
سمجیں پیگل ہوئے لافتوں کے
سمجیں پیگل ہوئے لافتوں کے
سمجیں پیڈون جگر کے دھیے
سیوپاک ہے پنجہ عدوکا
سیمجر ہے یا رمہر ہاں کی
سیمجر ہے یا رمہر ہاں کی
سیمجر ہے تارمہر ہاں کی

### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہم تو مجبورو فامیں

النون الألبوط المحالي وطن بڑکے حارض ہے رنگ کو گلنار کے میں تنی آہوں سے کلیج را مختدا ہو گا محروں کو گزار کری All rights re كن وعاري مواده الموده المراد موك کتنی میکھوں کو نظر کھا گئی بد خواہوں کی خواب کتنے تری شہ راہوں میں سنگسار ہوئے بلا کشان محبت پیہ جو ہوا سو ہوا جو مجھ یہ گزری مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا مبادا ہو کوئی ظالم ترا گریباں گیر لہو کے داغ تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا

ہم تو مجبور وفا ہیں گر اے جان جہاں اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم ہم تو مہماں ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے جہاں بیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے

چلو آؤ تو کو دکھائیں ہم جو بچا ہے مقل شہر میں پیمزار اہل صفاکے ہیں، سیر ہیں اہل صدق کی تربتیں

مری جان، آج کاغم نہ کر نہ جانے کا تب وقت نے کسی اپنے کل میں بھی بھول کر، کہیں لکھر کھی ہوں مسرتیں میروت 79ء







\*\*\*

قوالي

جل پر کارٹی ہے انہوں کا رحواں افحا بول کر سر سر ہر نتین کا ہر ان کا بول کر کے دول بر ایک گارواں بالنہ جہا

اللہ آئی کہیں کے کہا وہی زمانوں کی فضا میں بجلیاں لہرائیں پھر سے تازیانوں کی قضا میں بجلیاں لہرائیں پھر سے تازیانوں کی قلم ہونے گئی گردن قلم کے پاسپانوں کی کھلا نیلام ذہنوں کا، گئی بولی زبانوں کی لہو دینے لگا ہر اک دہن میں بخینہ لبہا چلا پھر سوئے گردوں کاروان نالنہ شبہا

ستم کی آگ کا ایندهان سنے دل پھر سرے، وا دلہا!

یہ تیرے سادہ دل بندے کدهر جائیں خداوندا

بنا پھرتا ہے ہر اک مدعی پیغام بر تیرا

ہر اک بت کو صنم خانے میں دعوی ہے خدائی کا
خدا محفوظ رکھے از خداوندان مذہب ہا

چلا پھر سوئے گردوں کاروان نالئہ شب ہا



بیہ کے محض جال ہے merkil 2.80 - Served ©15072-7.006

میں جہال پر بھی آیا اخل وطن تیری تذلیل کے وافول کا جل مل مل جیر رى ومت كے يون كى الله ول يل كت تیری الفت، تری یا دوں کی کسک ساتھ گئی تیرے نارنج شگونوں کی مہک ساتھ گئی سارے ان دیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا کتنے ہاتھوں ہے ہم ہغوش مرا ہاتھ رہا دور بردلیں کی ہے مہر گزر گاہوں میں اجنبی شہر کے بے نام و نشاں راہوں میں جس زمیں یر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطیں کا علم تیرے اعدا نے کیا ایک فلسطیں برباد میرے رخموں نے کئے کتنے فلسطیں آباد بيروت 80ء









حال چمن پر تلخ نوائی مرغ چمن، کچھ اس سے زیادہ دل شکنی مجھی، دلداری مجھی بیاد وطن کچھ اس سے زیادہ

تمع بدن، فانوس قبا میں نُوبی تن کچھ اس سے زیادہ



میر <u>ے ملنےوال</u> وه آگئے میر ہے علقے والے وه آگئ شام این را موں میں All rights reserved and the یا دکے زخم کومنانے وه دوپېر آئی آستیں میں چھیائے شعلوں کے تا زیانے بیآئے سبمیرے ملنےوالے کہ جن ہے دن رات واسطاہے بیکون کب آیا، کب گیاہے نگاہ و دل کی خبر کہاں ہے خیال سوئے وطن رواں ہے سمندوں کی ایال تھاہے ہزارہ ہم وگمال سنجالے کئی طرح کے سوال تھامے

ىيروت 80ء

نہ جانے کتنے زمانے سے اس کا ہر رستہ مثال خانہ ہے خانماں تھا در بستہ خوشا کہ آج بفضل خدا وہ دن آیا کہ دست غیب نے اس گھر کی درکشائی کی

چنے گئے ہیں سبھی خار اس کی راہوں سے
سنی گئی ہے بالآخر برہند بالک کی
ہیروت80ء





اک گل کے مرجھانے پر کیا گلشن میں کہرام مجا اک چہرہ کمھلا جانے سے کتنے دل ناشاد ہوئے

فیض، نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یا دکرے اپی کیا، کنعال میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے معمد معمدہ

غنی روز سیاه پیر کنعال را تماشا کن که نور دیده اش روشن کند چیم زایخا را ۱۸/۱۸/۱۷/PAKSOCIETY.COM



جب ستانے گئے ہے رنگی دیوار جہاں تقش کرنے کوئی تصویر حسیناں چلئے کچھ بھی ہو آئینہ دل کو مصفا رکھئے جو بھی گزرے، مثل خسرو دوراں چلئے

امتحال جب بھی ہو منظور جگر داروں کا محفل یار میں ہمراہ رقیباں چلئے



جو طلب په عهد وفا کیا تو وه آبروئے وفا گئ سر عام جب ہوئے مدعی تو ثواب صدق و صفا گیا

ابھی بادبان کو ند رکھو ابھی مضطرب ہے رخ ہوا کسی رائے ہوا کسی رائے میں ہے منتظر وہ سکوں جو آ کے چلا گیا ...



ہراک شب ہر گھڑی گزرے قیامت یوں تو ہوتا ہے مگر ہر صبح ہو روز جزا ایسے نہیں ہوتا

رواں ہے نبض دوران، گردشوں میں آساں سارے جو تم کہتے ہو سب سچھ ہو چکا، ایسے نہیں ہوتا \*•\*•











مردا كيول جائين ا تعانال الول في المال المالي وچ کچمری، چونگی تفانے كيدان فجول تي كيدي All rights t سيهها نثراف مقائمه نماني سارے مجل تواری 02007-7006 مر دا کیوں جا کئیں اٹھا تاں نوں جٹا ایکا کرلو، ہوجا ؤ کٹھے بھل جاؤرانگڑ ،چیے ،چٹھے سیھے دااکے پر بوار مردا كيون جائين ہے چڑھآون فوجاں والے توں وی چھویاں *لمب کرا*لے تيراحق ترى تلوار تے مردا کیوں جا ئیں وےاللہ ہودی مار یے مردا کیوں جا ئیں



روزی دیوےگا سائیں كا تك الداون ماوال معينال آكا الآ ترلے یاون لکھ بزاراں خيرمناون تكي سأتقى چرفے اور کے روون میاران All rights re باژان گردیان خیابی با تیں عک روقا میں اویار 2-200 آئے۔ ا وطنے دیاں شنڈیاں جھائیں چھڈغیراں دے کل چومحلے اینے ویپڑے دی رئیں نہ کائی این جھوک دیاں سنے خیراں بیباتس نے قدر نہ یا کی موژمهارال کے آگھریاراں مژ آکےمول نہ جائیں اویار عك روتھا ئىي اويار



جب وكفي نديا مين جيون كي نا وَوُالَ تَكُي تفاكتناكن أليانيول All rights لومومير كتني لان تقلي يورالما تفادو با تمواقع المراجع المراج اورنا ومپورم بارنگی ابیانه وا، ہردھارے میں يجھان ديکھي منجدھاريں تھيں سيحه منجمى تصانجان بهت پچھے بے ریکھی پتواریں تھیں اب جوبھی جا ہو چھان کرو اب جتنے حیا ہودوش دھرو تديا تؤوبى ہےنا ؤوہى ابتم ہی کہو کیا کرناہے اب کیے یا رائز ناہے جبایی چھاتی میں ہمنے اس دلیں کے گھا ؤ دیکھے تھے تھا دیوں پروشواش بہت



عن المحال المحا

لوٹ کرآ کے دیکھاتو پھولوں کا رنگ
جوبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے
اپنا پہلوٹٹو لاتو ایسالگا
دل جہاں تھا وہاں در دہی درد ہے
گلومیں بھی طوق کا واہمہ
کبھی یا وَں میں رقص زنجیر
اور پھرا کیک دن عشق انہیں کی طرح
رشن درگلو، یا بجو لاں ہمیں
اسی قافلے میں کشاں لے چلا



گر انتظار سخص ہے تو جب تلک اے دل سسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی سہی

دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی

لا ہور بغر وری 1982ء



#### \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

بجرا حاق كيادير لوتم بھی گئے ہم نے تو سجھا تھا کہتم نے بالرحا تفا كونى بارول سے بيان وفا کے عمری بوادی ماتھ رہو کے اور بَا فِي فَقَا مُلَرُ اللَّهِ عَيْنِ الْجَلِّي تَيْرِ قَفَا اور خار رہ دشت وطن کا ہے سوالی کب دیکھتے آتا ہے کوئی آبلہ یا اور آنے میں تامل تھا اگر روز جزا کو احِيما تھا تھہر جاتے اگر تم بھی ذرا اور بىرو**ت**3 جون 1983ء

بيروت نكار برزم جهال بيروت بدي<mark>ل باغ جنال</mark> بيوں کی ہنتی آنگھوں۔ All Mahile وآ نے کا پورو کے اب ان کے ستارول کی تھے ال شهر كى را تيس روشُ كيل اوررخشال ہےارض لبناں بيروت نگاريزم جهال جوچر بےلہوئے غاز ہے کی زیبنت سے سوار نور ہوئے اب ان کے رنگیس پر تو سے اس شهر کی گلیاں روشن ہیں اورتاباں ہےارض لبناں بيروت نگاريزم جهال ہروریاںگھر، ہرایک کھنڈر ہم یابیقصر داراہے هرغازى رشك اسكندر



ایک ترانہ مجاہدین السطین کے لئے TO CITLIBO CULTO بالآخراك دن حيتير كے All rights reservations in the same of the كياخوف زيورش جيش قضا صف بسنة بين أرداح الشيد أو ١٥٥٥ ڈرکا ہے کا ہم جبیتیں سے حقاہم جبیتیں گے فندجاالحق وزهق الباطل فرمو ده رب اکبر ہے جنت اپنے یا وَل تلے اورسابيد حمت سريرے *چھر*کيا ڈرہے ہمجیتیں گے حقاہم اک دن جینتیں گے بالآخراك دن جبيتيں گے

يرو**ت 15 جون 1983**ء



تھک کر یونہی بل بھر کے لیے آگھ لگی تھی سو کر ہی نہ اٹھیں بیہ ارادہ تو نہیں تھا

واعظ سے رہ و رسم رہی رند سے صحبت فرق ان میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں تھا لاہورفروری

£1983



وقت تو یوں لگتا ہے اب سیجھ بھی نہیں ول كن يون المادية الما ممکن ہے کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا گلیوں میں کسی حالیہ کا اک ہمخری کیھیرا شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید

شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا اک بیرہ نہ اک ربط نہ رشتہ شیرا کوئی اینا، نہ پرایا کوئی میرا





جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں بیہ خون شہیداں ہے کہ زر خانہ جم ہے

علقہ کئے بیٹھے رہو اک سمع کو یارو کچھ روشنی باتی تو ہے ہر چند کہ کم ہے





هي يول توسيح مين آشير آلآب كسى اداعس والمفتح الميادها جے خیال میں لاو تو دل سکتے سکت نہیں ہے یوں اونہیں ہے کہاب بیں باقی جہاں میں بزم گہشن وعشق کا میلا بنائے لطف ومحبت ،رواج مہروو فا لييس ديا رعدم ميں مقيم ٻيں ہم تم جهاب پیمژ ده دیدارحس یارتو کیا نويدآ مدروز جزانهيس آتي یہ س خمار کدے میں ندیم ہیں ہم تم جہاں پیشورش رنداں میکسا رتو کیا فنكست شيشيه دل كي صدانهين آتي (ئاتمام)



یں گئے ظالم کی جایت شرکریں کے احرار مجی روایت نا کریں ہے ال المالية الم مر کھنے جو گروی وہ حکایت نہ کریں یہ فقر دل زار کا عوضانہ بہت ہے شاہی نہیں مآتگیں گے، ولایت نہ کریں گے ہم ﷺ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ سحانی جو خود نہیں کرتے وہ بدایت نہ کریں گے \*\*\*

جهد بوز ارها عن JOHN SELECTION OF SER ہم سے سیجے المال و کر جاتیں کے نعمت زیست کا بیہ قرض کیکے گا کیسے لاکھ گھبرا کے یہ کہتے رہیں، مر جائیں گے شاید اینا بھی کوئی بیت حدی خواں بن کر سایس جائے گا مرے بار جدھر جائیں گے فیض آتے ہیں رہ عشق میں جو سخت مقام آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے **\*\*\*** 



ہم سے بے بہرہ ہوئی اب جرس گل کی صدا ورنہ واقف تھے ہر اک رنگ کی جھنکار سے ہم

فیض جب حایا جو کچھ حایا سدا مانگ لیا ہاتھ کھیلا کے دل بے زر و دنیار سے ہم





اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھپائے ہوئے گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے آج شب کوئی نہیں ہے

کوئی جیں ہے

آئ شب دل کے قریں کوئی نہیں ہے تم اگر ہو، تو مرے بیاں ہو یا دور ہو تم ہر گھڑی سایے گر خاطر رٹجور ہو تم اور نہیں ہو تو کہیں کوئی نہیں ہو تو کہیں کوئی نہیں ہے اور نہیں ہو تو کہیں کوئی نہیں ہے، شب دل کے قریں کوئی نہیں ہے، شام دھندلانے گئی اور مری تنہائی دل میں پھر کی طرح بیٹے گئی دل میں ایجر کی طرح بیٹے گئی دائر تری یاد کے ساتھ دیگی مونس و غم خوار نظر آنے گئی







ادهرينه ديكهو ادهرندد يكموك ووبهاوير تلم کے یا تنج کے دھنی تنے جوعزم وجمت كيدهي يتف اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایمال کی all rights آ زموده يراني المالح كل وي 67.007-7.008 ہو*ں کے برچھ راستول میں* کلیسی نے گرو ہےر کھ دی مسی نے دستار چھ دی ہے ادهربهى وتيهمو جواییخ رخشاں لہوکے دینار مفت بإزار مين لثاكر نظر ہےاوجھل ہوئے اورا بني لحد ميں اس وفت تک غنی ہیں ، ادهربهى وتيهمو جوحرف حق کی صلیب برایناتن سجا کر جہال سے رخصت ہوئے اوراہل جہاں میںاس وفت تک نبی ہیں

## \\/\\/\\/\PAKSOCIETY.COM





د کیے آئیں چلو ہم بھی، جس برم میں سنتے ہیں جو خندہ بلب آئے وہ خاک بسر جائے

یا خوف سے در گزریں یا جاں سے گزر جائیں مرنا ہے کہ جینا ہے اک بات تھم جائے 21 نومبر 1983ء



## \n/\n/\n/.PAKSOCIETY.COM

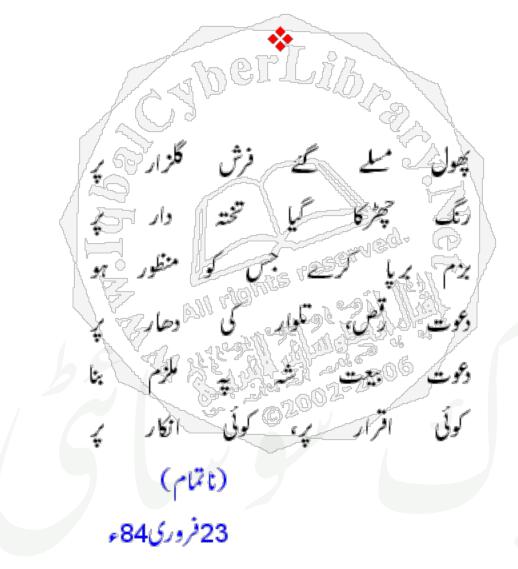

مح ورال نہیں المناها المناهد عالي ألي الرير اب وہ گافر کو مسلمال نہیں کرنے دیے دل میں وہ آف فروزاں ہے عدو جس کا بیاں کوئی مضموں کسی عنواں نہیں کرنے دیتے جان باقی ہے تو کرنے کو بہت باقی ہے اب وہ جو کچھ کہ مری جاں نہیں کرنے دیتے 30 اكتوبر 1984ء

\*\*\*

ورد کی ہے تو ایش و کم المستعدد الفريال رے نہ شہر میں جل کل تو جیثم نم کیا ہے لحاظ میں کوئی کچھ دور ساتھ چاتا ہے وگرنہ دہر میں اب خضر کا بھرم کیا ہے اجل کے ماتھ کوئی آ رہا ہے بروانہ نہ جانے آج کی فہرست میں رقم کیا ہے سجاوً برم، غزل گاؤ، جام تازه كرو بہت سہی غم گیتی، شراب کم کیا ہے نومبر 1984ء \*\*\*

الحالة إلى ال الی تنہائی کے پیارے نہ دیکھے جاتے آنکھ سے آنکھ کے تارے نہیں دیکھے جاتے درد سے درد کے مارے نہیں دیکھے جاتے ضعف سے جاند ستارے نہیں دیکھے جاتے ابیا سناٹا کہ شمشانوں کی باد آتی ہے دل دھڑ کئے کی بہت دور صدا جاتی ہے \*\*\*

اينجا

## باک سوسائی فائے کام کی میکیات پیشان ای فائے کام کے بھی کیا ہے پیشان ای فائے کام کے بھی کیا ہے

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



